

| (منح) | مضامین        | ٦ |
|-------|---------------|---|
| 17    | ، يَشِ لَفظ ﴿ | 7 |

#### محبت السسمى

| PP         | مبت بتاب كرديت ب                                                 | ٠        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| rr"        | ان کے دل محت سے کس قدر لبریز تھے                                 | •        |
| rr         | ايك نو جوان كى محبت الهي                                         | •        |
| ra         | وين البي سے محبت كاصله                                           | ٠        |
| FA.        | محبت بھی کیسی سائی تھی                                           | •        |
| PA.        | ا يخ ياركومناليا                                                 | <b>③</b> |
| <b>19</b>  | جس نے میری تو حید کی گواہی دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •        |
| m          | وووهاور پانی کاولچیپ مکالمه                                      | •        |
| ۲۲         | چریے کواپے بچے سے محبت                                           | ۰        |
| rr         | حفرت سلیمان کے زمانے کی دوعورتیں                                 | ٠        |
| ۳۳         | جب مال کی محبت کا بیر حال                                        | ٠        |
| ro         | جب مال کی ممتا کا بیرحال                                         | ● .      |
| <b>r</b> z | حفرت ابراتیم مے بیندہ کی محبت                                    | •        |
| ra         | صحابيه میں قربانی کی تؤپ                                         | •        |

#### مىرىيە **مىدىدىن** رابىسىدۇل<sup>ىدىدى</sup>

| 1 |     |                      |   |
|---|-----|----------------------|---|
|   | +۴) | حفرت عباس کا پر ناله | * |

#### صحبت شيـــــخ

| ۳۲    | صحبت سوسال کی عبادت کے برابر کیوں؟               | *            |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| M     | صحبت کی برکت                                     | < <b>⊕</b> > |
| ~=    | حفزت امير معادية عمر بن عبدالعزيزَّ ت إفضل كيون؟ | <b>*</b>     |
| 74/4  | سفيان تُورِيُّ ابو باشمٌ كي صحبت ميس             | *            |
| L4/4" | مولاناروم بشخ کی صحبت میں                        | <b>⊕</b>     |
| rs    | حضرت گنگونی مرشد کی صحبت میں                     | •            |
| ۳۹    | باقی ہاللہ کی محبت کا اثر نان بائی پر            | • <b>€</b> > |
| ۵۰    | سيدسليمان ْحضرت نمانونْ كي صحبت مين              | *            |
| ۵۱    | بري صحبت كابراانجام                              | ٠            |
| ۵۲    | _ مرید کی انگلی میں شہد                          | <b>.</b>     |

#### ذكسر المسسسي

| ۵۳ | ذكركيكس فقدرشيدا أي تقييره!     | <b>*</b>     |
|----|---------------------------------|--------------|
| ۵۵ | جرول مین رب رب کی آواز          | •            |
| ۵٦ | متاع دل کوکہاں کرنے گئے۔ ڈاٹن ؟ | ٠            |
| ۵۷ | بغير ذكر باتھ يَحَهِ ٱ تانبين   | *            |
| ۵۸ | غفلت کے ساتھ و کریے سوتیں       | ٠            |
| 29 | ذكريه ول كيونكر تزپ ندا مفيج    | : <b>⊕</b> i |

| فبرست | كري باوية والحواقعات ٥                                           | ابس ول .     |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٦٠    | قبض کو درکرنے کا ایک نسخہ                                        | *            |
|       | قلبب جسمانی                                                      |              |
| ٩r    | ایک شعرے ول کی و تیا بدل گنی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>⟨⊕̂</b> ⟩ |
| 41-   | کوئے یاریش اٹکارہے دل                                            | <b>*</b>     |
| 41~   | برحال میں مالک پرد ہے نظر                                        | ۱            |
| ۵F    | سفر حج میں برقدم پرنماز                                          | ۰            |
| 44    | يمغ تخليه پهرتحليه                                               | ٠            |
| ٦٢    |                                                                  | ⊕            |
| ۸r    | کہیں منے شہوجائے بیول                                            | •            |
| ۷٠    | جب بیپاٹزم کااٹر ہوسکتا ہے                                       | <b>®</b>     |
| ∠r i  | بس بي بيرا كرتب قعا                                              | •            |
| ۷۳    | ٹی وی اسکرین پرایک کرتب                                          | ۰            |
|       | معــــرفت ومــعيت                                                | <b>-</b> -   |
| ۷٣    | حضرت رابعه کی معرفت بحری بات                                     | •            |
| ۷۲    | معرفت نے باوتیاہ بناویا                                          | ٠            |
| 22    | باوشاو کی معرفت نے ملکہ بنادیا                                   | è            |
| ۷۸    | جب تک بیرے کی بیچان نتی                                          | *            |
| 4 ع   | معرفت کے بغیر حسرت بی روگنی                                      | ٠            |
| 4 ح   | نی کریم میلونند<br>کی کریم میلوکنند کی معیت                      | •            |
| ۸٠    |                                                                  | . 4          |

#### عقىيسىدت ومحبت

| Ar | روفی کے نکڑے عقیدت سے کھائی     | ۱        |
|----|---------------------------------|----------|
| ۸۳ | ينجنح كى بات پراعتاد كيجيئ      | ۱        |
| ۸۳ | نربيده إردان سے بڑھ گئ          | ۹        |
| ۸۵ | اگرعقیدت بین کی نه دوتی         | •        |
| АЧ | حفرت جانِ جائل کی نازک مزاجی    | ۰        |
| ۸۷ | جنتنی عقیدت و تنایی فیض         | •        |
| A9 | صحابهٔ کرام کوکس درجهاعتمادتها؟ | <b>*</b> |

#### آداب رسيول ميوالة

| 95   | وربارالی کا اوب                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| qr   | شع رسالت کے درخشاں آواب         | ٠ |
| [++  | كاشانة ينبوت بن دمام ما لك كاوب | • |
| 101" | ابوالفضل كاادب                  |   |
| 1014 | علاء دیوبند کائے پناہ ادب       | • |

#### ســـادات کا ادب

| 1+4 | صحابة گل نگاه میں سادات کا ادب واحتر ام ······· | • |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 111 | ا کابر کی نظر میں سادات کا ادب واحتر ام         | ۱ |

#### والديسن كى خسدمت

| 111 | والده کی اطاعت پرتورکی بارش                                        | : <b>@</b> ; |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 114 | ضدمت کے وسیلہ ہے چٹال کھیک گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۱            |

| <del></del> _ |                                                           | رون ـــــ     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 11∠           | والدين من جو گئے پير بھي خدمت                             | •             |
| HA            | هفرت خرق فی کویدمقام کیے ملا؟                             | √ <b>ê</b> :  |
| 119           | جبّ رسول معفرت اسامتگا ادب                                | •/            |
| 119           | حضرت بايز پذگويه مقام كيے ملا؟                            | <b>.</b>      |
| 15.           | احترام والده پر صاحب کشف ہو گئے                           | •             |
| 114           | خدمت پرقطب بن گیے                                         | -41           |
| 161           | اولین قرقی کو پیدمقام کیے ملا؟                            | <b>, ⊕</b> '. |
| IFF_          | والدين كوول دكھانے كااتجام                                | · <b>*</b> }  |
| _             | خسلافت و نسسبت                                            |               |
| ۲۲۱۲          | خدفت ملنے پراشکال                                         | <b>(4)</b>    |
| IFS           | امير خسر وكي عقيدت بإخلافت                                | : <b>é</b> }  |
| 174           | حطرت سيداحمه شبيد كي خلافت                                | · <b>ě</b> ?  |
| 11/2          | حصرت عبدامها لك كونسب وخلافت                              | - <b>∔</b> t  |
| 179           | حضرت شاه بحيك وخلافت                                      | •/            |
| 1970          | شاه پھنو ، فتح ملی مو گئے                                 | - (♣)         |
| 184           | بيك ونتنة سات علما مكوسندخلافت                            | •             |
| (prov         | «تغربت صديق کيکسي نسبت حاصل تلی ؟ · · · · · · · · · · · · | •             |
| 1,7• [<br>    | ابندوالول ڪوفٽ مين برڪت کيون؟                             |               |
|               | ايمـــان ويقــيـــن اور استقامت                           |               |
| <u>-</u> -    |                                                           |               |

| الهماري تو ميرى نيس الهماري ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الان المنافع  |
| <ul> <li>الاسمال المحقوظ ہونے کا لیقین</li> <li>میرا بڑیا پیٹے پھیز تبین سکی ۔</li> <li>جگ ریموک میں خوا تین کا کروار ۔</li> <li>حضرت ابوطلوط سلمان کیے ہوئے؟</li> <li>حضرت کرمہ کا تبول اسلام ۔</li> <li>اکم ۔</li> <li>اکم ۔</li> <li>اکم ۔</li> <li>معدور صحافی کا شوقی شہاوت ۔</li> <li>جسین احمد نی کفن بردوش جا بیٹے ۔</li> <li>حضرت عبداللہ بین حد اف کی احتقامت ۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۳۹ میرا بینا پیشے پھیرٹییں سکن میرا بینا پیشے پھیرٹییں سکن میرا بینا پیشے پھیرٹییں سکن جو اتین کا کروار ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جنگ بر موک میں خواتین کا کروار     حضرت ابوطلوط سلمان کیے ہوئے؟     حضرت کرمہ گا قبول اسلام     اعد دہر میدالا جواب ہوگیا     معد ورصحا کی کا شوق شہادت     معر ت میں احتم مدنی گفن بردوش جا پہنچ     حضرت عبداللہ بن حذاف کی استقامت     درخت ہے سری شقطی گی گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ایک دہریہ لاجواب ہوگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>آمنا ئے شباوت</li> <li>معدور صحالی کا شوقی شباوت</li> <li>جس قوم کے بچوں کا مد چذہ ہو</li> <li>شمسین احمد مذنی کفن بر دوش جا پہنچ</li> <li>حضرت عبد اللہ بن حد اف کی استقامت</li> <li>درخت سے سری شقطی گی ٹفتگو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معذور صحالی کاشوتی شبادت     معذور صحالی کاشوتی شبادت     مسین احمد من کفن بردوش جا پہنچ     مسین احمد من کفن بردوش جا پہنچ     مصنرت عبداللہ بن حدافہ کی استقامت     درخت سے سری شقطی کی گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>جسقوم کے بچوں کا پیرجذ بیہو</li> <li>حسین احمد مذنی گفن بر دوش جا پہنچ</li> <li>حضرت عبد اللہ بن حذاف کی استقامت</li> <li>درخت سے سری شقطی گی گفتگو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>شین احمد مذنی گفن بر دوش جا پینچ</li> <li>حضرت عبدالله بن حدا اف کی استقامت</li> <li>درخت سے سری شطع کی گفتگو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>خطرت عبدالله بن حد اف کی احتقامت</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>خطرت عبدالله بن حد اف کی احتقامت</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🔸 کینمر کے مریض کی توت ارادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔹 پیانسی کا پیشداه اور حضرت معید 🔐 ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • میرے مالک کے ہرکام میں فیری فیر سیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • میں جانور کی بولی سیجھنے لگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • دل پُر نور مین کمیں غیر کاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| فبرست | كرز بإدية والحواقعات و                            | انل دل_      |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|
| I¥∠   | حضرت فاروق کے سامنے دیباتی کی بیبا کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | :∲:          |
| 1142  | عمرو بن بشام کی ایمان ہے محروی                    | •            |
|       | علم                                               |              |
| 14+   | 🖈 علوم دينيه                                      | <b>⊕</b> \   |
| 14.   | علم کے متلاثی کے لئے احتیاط                       | ٠            |
| انے   | امام بخاریؓ نے تھیلی وریا ہیں ڈال دی              | ٠            |
| 121   | تخرارعلم                                          | •            |
| 120   | غلاموں کے سرول پرعلم کا تاج                       |              |
| 144   | غلامی کے بنجزے ہے امامت کے مصلے تک                | r <u>è</u> s |
| IAI   | استاذے بھر پورمناسبت بیدا سیجئے                   |              |
| IAP   | ہاولی پرعلم ہے محروی                              | <b>⟨⊕</b> ⟩  |
| IAT   | طلب علم سے ساتھ گھر والوں کا خیال                 | •            |
| IAP   | طلبه کدیث پرنور کی کرنیں                          | •            |
| IΛ٣   | طلبہ کے لئے دو تخفی                               | ٠            |
| 1/4.2 | حدیث ہے محبت کامثانی انداز                        | ۰            |
| 142   | حضرت امام محمد بن بخوان كااستغراق                 |              |
| IAY   | طلیہ کے لئے رہنماء مثال                           |              |
| PAL   | این چریطبری کاتصنیفی کارنامه                      | *            |
| 100   | ابن جوز کی کے حالات                               |              |
| i     |                                                   |              |

#### ذهـــانت اور فطانت

| rrr           | قوت من فظر كَل انوكشي مثال                  | • |
|---------------|---------------------------------------------|---|
| 777           | قوت حافظ اورمحدث کامتنام بسنسسسسسس          | • |
| ***           | حفرت على كالحجيب فيصد                       | • |
| † <b>†</b> *2 | ففلت مين ني كانام لينه يرعبد السود          | • |
| *****         | # 1 4 6 4 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |   |

| اگور ہے مردوں کی بدایو ۔ انہور ہے ۔ انہور ہے مردوں کی بدایو ۔ انہور ہے ۔ انہ | فبرس <u>ت</u> | ئے بڑپا دینے والے واقعات                    | انگل ول په  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------|
| توریک میرارون کی پیاری با تین کی کریم مسلطه کے بجین کی پیاری با تین کی کریم مسلطه کے بجین کی پیاری با تین کی کاریم مسلطه کے بجین ہے بیاری با تین کی کاربیت کی کاربیت کارتر ہوائی کی کے باور کی کاربیت کارتر ہوائی دیا ہے ہوں کی موان تا کو کہ کاربیت کا اثر ہوائی ہوائ        | rra           | انگور سے مردول کی بدیو                      | ٠           |
| الله المستقد المستقد الله المستقد | rr9           | يا تو يرهنگ يا در زى                        | •           |
| ۳۵۳ کی سعادت بجین ہے، تی ۔ ۳۵۳ اور ان کی سے بی ۔ ۳۵۳ اور ان کی سے بی بی جی ۔ ۳۵۳ اور ان کی دنیا ۔ ۳۵۵ اور ان کی دنیا ۔ ۳۵۸ اور ان کی دنیا ۔ ۳۵۸ اور ان کی دنیا ۔ ۳۵۸ اور ان کی باتیں ۔ ۳۵۸ اور ان کی باتیں ۔ ۳۵۹ اور ان کی باتیں ۔ ۳۵۹ اور ان کی باتیں ۔ ۳۵۹ اور ان کی باتی ۔ ۳۵۵ اور ان کی باتی کی تربیت کا اثر بھائی پر ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵    |               | تــــربيــــــت وپـــــــرورش               |             |
| ۳۵۵ ۔ بیچہ ہے بایوڑھا۔ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۵۵ . ۳۵۵ . ۳۵۵ . ۳۵۵ . ۳۵۵ . ۳۵۵ . ۳۵۵ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۵۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹۸ . ۳۹   | tor           | نی کریم مسلطات کے بچین کی پیاری با تیں      | ۱           |
| ۳۵۵ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rsr           | يوں كى سعاوت بحين ہے ہى                     | ۰           |
| ۳۵۵ جیوٹے بچوں کی سوچ اوران کی دنیا ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ ۔ ۳۵۸ . ۳۹۰ ۔ ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳   | ተልተ           | يج گھر كے ماحول كے مطابق كھيلتے ميں         | ۰           |
| ۳۵۸       شخص مدن کا جین نیات         ۴۲۰       مولا تا آزاد کر گرگون کی با تیں         ۴۲۱       مولا تا تو المراكب الله المحد کی رسم الله         ۴۲۲       اکبرالد آبادی کو چیخنے کا تحفہ         ۴۲۲       بین کی تربیت کا اثر بھائی پر         ۴۲۵       بین کی تربیت کا اثر بھائی پر         ۴۲۹       مثنیہ جہاد پیدا کرنے کا انوکھا انداز         ۴۲۲       مثنیہ کھانے کا آثر بچوں پر         ۴۲۷       بیکی تربیت کا عبرت آمیز واقعہ         ۴۲۷       ایک سایقہ مند کچ کا جواب         ۴۲۷       ایک سایقہ مند کچ کا جواب         ایک سایقہ مند کچ کا جواب         ایک سایقہ مند کچ کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | roo           | يه بچه ہے يا پوڑھا                          | ٠           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | raa           | جھوٹے بچوں کی سوچ اوران کی دتیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ٠           |
| ۱۲۲ مولا ناعبدالماجدگی رسم آنند ۱۲۲ ۱۳ مرا ان تاعبدالماجدگی رسم آنند ۱۲۲۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ron           | شخ سعدیٌ کا بچین                            | ٠           |
| ۱ کبراله آبادی کو پیکنے کا تحقہ ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***           | مولا تا آزادٌ كالركين كى ياتيل              | •           |
| ۱۳۶۳ بین کی تربیت کا اثر بھائی پر ۱۳۹۳ جند پر جہاد پیدا کرنے کا اثو کھا انداز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>۱۳۹۳ ماں کی تلاوت کا اثر بچوں پر ۱۳۹۳ شکر کھانے کا اثر اولا د پر ۱۳۹۰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 441           |                                             | •           |
| جذبهٔ جہاد پیدا کرنے کا انو کھا انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 744           | ا كبراله آبادى كو تتكني كاتحقه              | •           |
| ۱۳۲۶ مال کی تلاوت کا اثر بچول پر ۱۳۲۰ مشتبه کلاوت کا اثر اولا دیر ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | የፕሮ           | بہن کی تربیت کا اثر بھائی پر                | •           |
| <ul> <li>۳۲۷ مشتبه کهانے کا اثر اولاد پر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210           | عِذْبِهُ جِهاو پيدا كرنے كا انوكھا انداز    | ٠           |
| <ul> <li>۲۶۷ نیت کا عبرت آمیز واقعہ</li> <li>۱یک سلیقه مند کچکا جواب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 777           | مان کی تلاوت کا اثر بچول پر                 | •           |
| € ایک سلیقه مند بچه کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۲۷           | مشتبر کھانے کا اثر اولا دیر                 | ٠           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44Z           | يج كى تربيت كاعبرت آميز واقعه               | <b>,</b> ∳> |
| 🛎 ضد کاعلاج کیے کیا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12+           | ایک سلیقه مند بچه کا جواب                   | ٠           |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121           | ضد کاعلاج کیے کیا؟                          | ۶           |

| فهرست          | کے میں اور بینے والے واقعات ہے <sub>ا</sub> | الل ول_           |  |  |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|--|--|
| 12 m           | يرى اول دېد د عاكرنے گئى                    | •                 |  |  |
| 121°           | اولا دېر نان کې پاها                        | •                 |  |  |
| <b>r</b> ∠∠    | بغيراطلاع گھر آنے كانىجام                   |                   |  |  |
| 12A            | اعِمْرُا ٱپ نے تین نلطی کی                  | ·••               |  |  |
| r <u>u</u> 9   | شیطان کاشبد اور را که                       | <b>(4)</b>        |  |  |
| fA+            | يورپ يلن بچول كايرناؤ                       | : 🏟 :             |  |  |
| عسبادت وريساضت |                                             |                   |  |  |
| tAt            | اطاعت نبوی کی حیرت انگیز مثال               | .₩.               |  |  |
| t/\∠           | جذبَه جباد شوق عبادت کی حیرت انگیزمثال      | ;◆.               |  |  |
| MA             | سنت برعمل کی انونکھی مثال                   | •                 |  |  |
| raa            | حفرت ابن عمرُ كا جذبَه عمل                  | <b>(•</b>         |  |  |
| <b>7</b> A 9   | بیرانوئے تو نوئے گر                         | •                 |  |  |
| ra.            | کاش اپنے رب کے حکم کودیکھتے                 | : <del>\$</del> v |  |  |
| r4•            | ایک اشکال کا جمران کن جواب                  | •                 |  |  |
| <b>r</b> 91    | اپنے آپ کوخدا کے حوالے تو تیجئے             | •                 |  |  |

ہرایک کوراضی کرناممکن نہیں .....

دو محابه گی در خشند ه مثال <sup>.</sup>

191

797

| فهرست | ئے را یا دینے والے واقعات ۱۵                               | انل ول په |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------|
| rgm   | حفزت اوست سے بوزھی عورت کی محبت                            | •         |
| ram   | نیکی کی خوشبور                                             | **        |
| rgr   | مچملتی برف سے عبرت                                         | •         |
| 190   | روشندال منانے کی نیت                                       | ٠         |
| rap   | عنسل کرنے میں نیت کا وخل                                   | •         |
| ren   | منگهی بھی نیٹ کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ٠.        |

### الله الله الله

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ



#### بسم الغدازحمن الرحيم

وعظ وخطاب اور بیان وتقر بریش اگر قرآنی آیات اور نبوی فرمودات کی آمیزش ہو
تو دعظ وخطاب میں نورانیت وجاذبیت اور اثر انگیزی بڑھ جاتی ہے، آیات وقا حادیث کے
انوار و برکات ولوں کو چھوتی اور قلب وجگر کو گر ہاتی ہیں اور اگر خطیب کا در ودل، سوز دروں
اور سوز چگر شامل ہوتو چھر بحر انگیز کی کا تجیب کیف ہوتا ہے، دل کی و نیا برلتی ہے، دل و و ہ تی پر
فکر آخرت چھا جاتی ہے، اس کے رفح ارد گفتار کا انداز بدل جاتا ہے ، پھر تو وہ اسپنے خالق و
ما لک کی رضا اور تلاش محبت میں کھویا کھویا رہتا ہے۔

#### نقش بیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر

وراگر خطیب کے کلام ش عبرت آموز حکایات اہلی دل اولیاء کرام کے واقعات شامل ہوں تو سامعین نگاہ شوق بن جاتے ہیں اور مضامین کی عبرت آموزی دو بالا ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا ضمیر جینچھوڑتا ہے کہ تقے تو تمہارے ہی آباء واحداد، جنہوں نے عبادت و ریاضت اور محنت و مجاہدہ میں اپنی جان کھپا دی، زندگی کا ہر لھے یا والہی اور محبت باری میں گزار ویا، وست بکار، دل بیار کے مصدا تی ہے رہے، اطلاقی حمیدہ کے چھولوں سے ول کو سجاتے رہے اور معرفت کی عطر جھڑ کتے رہے، اے کاش! تو بھی تو انسان ہے، کیوں خواہے غفلت میں پڑا ہے؟ اپنے مالک کی یاوے کیوں بھولا ہوئے ہے؟ تیرے دل کا رخ کیوں ہرلا بدلا ہے؟ چلوں !اٹھو ....! کمر کس لو ....! اور ان روٹن ستار ہے صحاب اور روٹن اولیاء کرام کے وافعات کو ذہن میں بیٹھا ؤ، عہد کرو، میدانِ عمل میں دوڑ لگا وَ اور اپنے سینہ کو بے کینہ بنا کر محبت البی سے بھرلوں

ای مقصداور جذبہ کے تحت ہر دور میں اکا ہر ومشائ وعظ و خطاب میں واقعات سنایا کرتے ہتے، خود قرآنی اسلوب و کیھتے اور ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالیے تو جا بجا فقص و واقعات کے نمونے ملیں گے، کہیں تو صالحین ومقر بین کے عمرت آموز واقعات سے نمونے ملیں گے، کہیں تو صالحین ومقر بین کے عمرت آموز واقعات سے خود نمی کا ومنافقین کے صرت آموز واقعات سے خود نمی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے حکایت وقصص سنائے بھی ہیں اور دوسروں کی زبانی سنے بھی ہیں، ایک دفعہ ام المؤشین سیدہ حضرت عائش نے گیارہ مورتوں کے مشہورا ور دلچسپ ہیں، ایک دفعہ ام المؤشین سیدہ حضرت عائش نے گیارہ مورتوں کے مشہورا ور دلچسپ تھے سنائے، جوحدیث ام زرع \* کے نام سے مشہور ہے، نمی کریم صلی الشدعلیہ وسلم ولیے ہیں تبارے سے ابور بھرا خیر میں ابوزرع کے حسین اخلاق کوس کر قربایا: اے عائش! میں تمیارے لیے ابوزرع کی طرح ہوں۔

بعض اکابرومشائ نے نہ پی کتابوں میں واقعات کے ذکر کرنے کا براا ہتمام کیا ہے، چٹا نچہ مشہور محدث حضرت ابوہیم اصفہائی نے دی جلدوں پر مشتل صلیة الاولیاء بنای کتاب کھی، جس میں بیشار واقعات ہیں، اس کی افادیت کوسا سے رکھتے ہوئے علا مداین قیم نے اس کا اختصار کیا اور تین جلدوں میں مشتمل صفوۃ الصفوۃ نامی کتاب کتھی، اس میں زمانہ قدیم کے اسلاف کے بیشار واقعات نظر آئیں گے، ای طرح تصص الانجیاء ہویا فقص القرآن ، موسوعہ فرائب واقعات نظر آئیں ہے، ای طرح تصص الون بیاء ہویا فقص القرآن ، موسوعہ فرائب القسص ہویا موسوعہ القصص الموثر ہیا الفرح بعد الشدۃ ہویا این جوزی کی کتاب الافکیاء، تلییس ابلیس یا جاحظ کی کتاب النظاء، ان تمام میں ان گنت قصے نظر الافکیاء، تلییس ابلیس یا جاحظ کی کتاب النظاء، ان تمام میں ان گنت قصے نظر

آئیں گے،ان کے علاوہ اگر آپ واقعات کی و نیا میں جا کرصرف واقعات کی کتاب تناش کریں تو سوے زائد کتاب آپ کے سامنے ہوگل۔

واقعات کی افادیت کے اعتراف کے ساتھ اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کے داقعات نے قومقصود ہیں اور نہ ہی مطلوب، بلکہ صرف اور صرف سامعین کے قلوب بیس در یادل اور سوز ورول کو بیٹھا نا ہوتا ہے، ولول میں رفت اور خوف وخشیت میں اضافہ کرنا ہوتا ہے، یا کس بڑی حقیقت کو واقعات کے سہارے ہر کس و ناکس کو سمجھا نا ہوتا ہے اور بس۔

اس جذبہ کے تحت خطیب بھی تو واقعات کو کمل بیان کرتا ہے اور بھی اختصار کا بیرایہ اختیار کرتا ہے، بھی صاحب واقعہ کے نام کو ذکر کرتا ہے تو بھی ابہام واجمال کے ساتھ بیان کر دیتا ہے، اس کے ساتھ خطیب ہے بھی نام میں، تو بھی دووا قعہ میں خلط بھی ہوجا تا ہے اور تمثیل وواقعات کی دنیا میں بیتوسع گوار و بھی کرلیا جاتا ہے، واقعات کی کم آبوں کا مطالعہ بیجے تو اس قسم کی بیشار مثالیں آپ کولیس گ۔

میرے پیر ومرشد حضرت اقدی، رہبر شریعت، عادف باللہ حضرت مولانا فروالفقاراحمد نقشتبندی مجد دی دامت برکاتہم کی زبان فیض ترجمان سے جورو والی اور عرف نی بیانات ہورہے ہیں ؛ ان کے متعلق عوام وخواص ، مردوزن ہرایک کا بیتا تر زبانِ خلق بنمآ جار ہاہے کہ ہر بیان دلوں کو بیدار کرنے ، توجالی اللہ ، انا بت الی اللہ اور فکر آخرت کی کیفیت پیدا کرنے میں بے مثال ہے ، آپ کی باتی براہ راست سنے ، یا انٹرنیٹ یا ک ڈی کے ذرایعہ یا کتابوں میں بڑھتے ، ہرایک اپنی تا شیر میں لا جواب ہے ، حضرت اقد ت بھی اپنے مواعظ میں فقص و دکایات بہت دل سوزی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں ۔ حصرة الرئين كى خدمت ميں پيش ہے، واقعات كا اقتباس كرتے ہوئے بيد و مرا حصدة الرئين كى خدمت ميں پيش ہے، واقعات كے حوالے تلاش كرنا اتنا آسان نہيں، جتنا فقہ و فقاوئ اور تغيير و تاريخ كے حوالے كا تلاش كرنا آسان ہے، بلكہ حكايات كے حوالے تلاش كرنا مجھ زيادہ ہى و شوار ہے جيسا كہ المل علم جانتے ہيں، تا ہم اس حصہ كى كم يوزنگ تكمل ہو جانے كے بعد حضرت اقدى، صاحب نسبت مولانا صلاح الدين صاحب سيفى زيد مجدہ سے جب اس كا تذكرہ كيا گيا تو انہوں نے حوالے تلاش كرنے كى تاكيد فرمائى، ان كے ايماء اور دعا پر بيكام كى حد تك انجام پايا۔

اس حصد کی ترتیب میں مندرجهٔ ویل امور پیش نظرر ہے:

(1) اکثر و بیشتر واقعات کے حوالے مشد کتابوں سے درج کئے گئے ہیں۔

(۲)جن کے حوالے مل سکے جیں ان کواصل ماخذ سے موازانہ کے دوران اگر فرق نظر آیا تواصل ماخذ کے مطابق واقعٰ قل کرنے کی کوشش کی گئے ہے۔

(۳) جن کے حوالے درج نہ ہو سکے بیرعاجز اپنی کم علمی اورغفلت کی بناء پران کے ماخذ تک نہ پہنچ سکا ،اگر مزید کوشش کرتا تو انشاء اللہ وہ حوالے ضرور پالیتا۔

تصنیفی اور تحریری سفر میں اس عاجز کے بہترین رفیق سفر اور تحقیق و تخریج میں اپنے
ایک بلوث معاون کا ممنون و مشکور ہوں ، جنھیں در بار البی سے ذوقِ شخیق کا وافر حصہ ملا
ہے ، جنھیں تلاش حوالہ کا ملکہ حاصل ہے ، جنھیں روشن ؤ بن اور ایسا تیز رود ماغ ملا ہے کہ بہت
جلد تلاش حوالہ میں کتابوں کی طرف ذبین سبقت کرتا ہے ، وہ عمدہ کتابوں کے خوگر اور طلب
علم میں بسینہ بہانے کے عاوی ہیں ، اس سے میری مراد رفیق مکرم جناب مولا تا رضی عالم
صاحب دامت برکاتھم ہیں ، خدائے پاک بلم کی دنیا ہیں آئیس تا بندہ اور در خشندہ رکھے ، اس

ا یک عمد ، مدرس ، صدیث و تغییر اور منطق و فلسفد کے بہترین شادر ہیں ، اپنے علاقہ کے ممتاذ علاء یس شامل ہیں ، کتب بنی کا عمد و ذوق رکھتے ہیں اور اکا ہر کے حالات و واقعات و ہمن نشیں کرنے کے عادی ہیں ، نیز محت محترم حضرت مولا تاتیم اطبر ندوی صاحب کو فراموش نمیں کرسکتا جوزبان وادب کاشیریں اور حسین ذوق رکھتے ہیں ، جن کے ذوق ادب نے کتیب کی باریک غلطیوں کی عمد تھجے کی اور ای کے ساتھ مخلص باصفا حضرت مولانا قاری فاکر صاحب بھی اختان و تشکر کے متحق ہیں ، جنہوں نے عرق ریزی کے ساتھ تھے کتابت کا فریغ شانعام ویا۔ ہزا ہم الند خیر اللجزاء

الله پاک ہمارے کیے نجات کا ڈر بعیہ بنائے۔ آمین

(مفتی) محمدانعام الحق (نتشبندی) سیتامزهی، بهار خادم دارالعلوم بدایت الاسلام عالی پور ضلع نوساری، گیرات (انڈیا) ۲۲رزیج الثانی ۱۳۳۳ میر مطابق ۳۱ رماری (۱۳۳۶)



## 斌 斌 斌

### محبت ہےتاب کرویتی ہے

صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی، چنا نچہ حدیث باکھ دن فائر حدیث باک میں ہے کہ احد کی اڑائی میں وونوں فوجیس آ منے سامنے ہو کمی، اسلا دن فائر کھلناہے، الرائی شروع ہونی ہے، دوسحابہ البن میں دوست ہیں، ایک حضرت سعد بن وقاعی اور دمرے حضرت سعد بن مصی اللہ علیہ میں کہ بیں کہ بیں نے نبی صی اللہ علیہ کہ جب اللہ کے داست میں نکل کر دعاما مگانا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو تیول فرمائے ہیں، دوسرے نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہ میں اس کی دعا کو تیول فرمائے ہیں کہ بیاں دوسرے نے کہا میں نے کھی کول نہ ہوں میں دعا کو تیول فرمائے ہیں کہ بابادر پھر آپ دعاما نگل کا پھر میں آ مین کہوں گا، بھری دعا کیں میں دعا کو تیول ہو جا کمی گی، انہوں نے کہا بہت اچھا، چنا نے دونوں ایک طرف کو گئے۔

حضرت سعدؓ نے وعاما گی: اے اللہ!کل کومیر امقابلہ دہمن کے کسی بڑے ہے ہو، وہ مجھ پرا ٹیک کرے میں اس پر وار کروں اے ما لک ! ہمارا خوب مقابلہ ہو، بالآ خرمیں اس پراہیا وار کروں کے تیرے راہتے میں اس کولل کرؤ الوں اور دہمن کے کسی بڑے گولل کرنے کا اعزاز مجھے صل ہواور مالی فنیمت حاصل ہو، دوسرے نے کہا: آئین۔

اب حضرت عبداللہ بن جُش کی باری تھی، انہوں نے دعاما گی، کہا:اے پروردگار!کل میرا مقابلہ بلکسی بہاور، شخت صند آور، غصہ والا وشمن سے بو، دو جھے پروار کر سے اور میں اس پروار کرول، ہمارا خوب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو، اور ہالآخر وہ جھے پرامیا دار کر سے کہ جھے تیرے رائے میں شہید کرد سے، اے اللہ! کھروہ میری ناک کا ب و سے اور میری ناک کا ب و سے ماست

کٹراکیا جاؤں اورتو جھے سے بوجھے اے میرے بندے! تیری آنکھوں اور کا نول کا کیا بنا؟ اور میں عرض کروں اے اللہ المحبت میں بینذ را ندآ پ کے سپر وکر کے آیا ہوں۔ ( الاصابة ٢٨ - ٢٨ - حلية: الاولياء أ/ ١٠٩ بحواله حياة الصحاب ١٣٩/ ١٣٩ - الاصاب

٣٦/١٧ - سيراعلام الليلا وا/٨٩-معرفة الصحابيلا في تعيم ١٦٠٤)

اندازہ سجیحے کیمیت ان کوئس قدراللہ رب العزت کی ملاقات کے لئے بیتاب کردیتی تھی، یہ جذبہ آج جارہے اندر موجود نہیں ہے، اگر ہوتو جاری زندگی کا رنگ بدل جائے اور رفتار وگفتار میں محبت جھلکنے لگے۔

### ان کے ول محبت ہے کس قد رکبر پزتھے

ا کب مرننہ حضرت ضرارین از وڑ جہا وکرتے ہوئے دشمن کے گھیرے میں آ گئے ای حالت میں کئی تھینےلڑتے بھڑتے ان کا گھوڑا تھک گیا، وہ جاہتے تھے کہ گھوڑے کو بھگا کمیں گر گھوڑ اا تنا تھک چکا تھا کہ بھا گنا مشکل تھا، جاروں طرف ان کے دشمن تھے اورانہوں نے بھی دیکے لیا تھا کہا۔ گھوڑا بھا گنہیں سکتا،انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کردیا تا کہانہیں زندہ گرفآرکرسکیں، جب انہوں نے دیکھا کہاب دشمن میر ہےا جنے قریب آ رہے ہیں تو پیر زیادہ متفکر ہوئے اور گھوڑے کی لگا تھینجی گر گھوڑ اتھکن کی وجہ ہے آ گے بڑھتا ہی نہیں تھا، کتاب میں لکھا ہے وہ اس وقت گھوڑے برآ گے جھکے اور اس کی بیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے:اے گھوڑ ہے! تو تھوڑی دیرے لئے میراساتھ دے دے درندمیں نجی آلیات کے روضے ير جاكر تيري شكايت كرول گا، بيالغاظ كمني تقع كه گھوڑا نهنها يا اورا يسے بھا گنے لگا جيسے تاز ه دم ہو،انہوں نے وٹمن کا ح**صارتو ڑ**ااورگھیرے ہے ماہرتشریف لےآ ئے ،گھوڑ ۔ بھیک جاتے تقے مگر محامد نہیں تھا کرتے تھے، کیے لوگ تھے ...!

> رجَالٌ صَدَقُوا مَاعَاهَدُوااللَّهَ عَلَيْهِ '' یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ ہے وعدہ کچ کر دکھایا''

ا کی زندگی کے ان حالات کو پڑھ کرجیران ہوتے ہیں، کیا وہ تھی ....؟ ان کے ول اللہ دب العزت کی محبت ہے لیر پڑھے، ای لئے اللہ کے نام پرقر بان ہوجا نا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا، وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے اور اللہ رب العزت کو بہی استقامت سے بہاڑ تھے اور اللہ رب العزت کو بہی استقامت سے بہاڑ تھے اور اللہ دب

( فَوْحِ السَّامِ لِلنَّو اوي الهم٥ دورا لكتب العلمية )

## ايك نو جوان كى محبت اللي

امریکے میں ایک نو جوان تھا، کلیہ گومسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑک ہے اس کا تعلق ہوگیا، اس کا میرمجت کا تعلق اتنا ہڑھا کہ اس نے محسول کیا کہ اب میں اس کے بغیر نمیں روسکتا، چنانچہ اس نے پروپوزل (تجویز) بھیج وی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے والدین نے کہا ہماری یہ کنڈیشن (شرط) ہے کہ۔ جنڈ ... ہم عیسائی ہیں اس لئے آپ کوا بنا دین جھوڑ کرعیسائی ہونا پڑدیگا۔ ہنڈ ... والدین سے قطع تعلق کرنا پڑیگا۔

حَمْ ... آپِ اپنے ملک واپس نبیس جایا کریں گے۔

ﷺ ۔۔۔۔جس کمیونگ میں آپ رہتے ہیں اس کمیونی کے لوگوں ہے آپ بالکل نہیں ملا کریں گے۔

اگرآپ بیرتمام شرائط پوری کرسکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شاوی کردیتے ہیں، بیدا پنے جذبات میں اس قدرمغنوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے بیتمام شرائط قبول کرلیں، ماں باپ سے قبلع تعلق ،عزیز وا قارب سے رشتہ تمتم ، ہلک سے رشتہ تمتم ، جس کمیونی (مبد ) میں رہتا تھ، وہاں آتا جا تا تھا وہاں سے رشتہ تمتم ، تھی کہ اپنا نہ بہ چھوڑ کر عیسائی بن گیا ۔ اور میسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا، بھراس نے اس اٹری سے شادی کرئی ، مسلمان بڑے پریشان ، تھی کہ وہ اس کو تاؤش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے مسلمان بڑے پریشان ، تھی کمھی وہ اس کو تاؤش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے

ئے ایا کرتا تھا، کہیں پبلک میں ال جا تا تو بیدور سے تنی کتر اجاتا تھا،لوگ بالآخر تھک گئے۔ ہے۔..کس نے کہا:اس کے دل برمہرلگ ٹنی۔

م جند ... کمی نے کہا: مرتد ہو گیا۔

الله ...كى في كماناس في جبنم قريد لي .

جند ... کسی نے کہا:اس نے بڑا مہنگا سووا کیا۔

جینے منداتی باتیں، ای حال میں اس کوایک سال ٹررگیا، دوسال گزرگے، چار
سال یونی گزر گئے، اس کے دوست احباب اس سے مایوں ہوگئے، حتی کہ یہ ان کی
یا دداشت سے بھی نگلنے لگ گیا اور بھوٹی بسری چیز بننا چاہ گیا، اچا تک ایک دن امام صاحب
نے مجد کا درواز و کھولا، یہ نو جوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لئے آیا، وضوکیا اور مجد میں صف
میں آ کر بیٹے گیا، امام صاحب بڑے جیران!ان کے لئے تو یہ بڑی عجیب چیزتھی، انہوں نے
مناز پڑھائی، بھراس سے سلام کیا اس کواسے حجرہ ( کمر سے) میں لے گئے، انہوں نے محبت
بیار سے بیٹھا کرؤ را پو چھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔

اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی مجت میں اپناسب پچھ قربان کردیا، بہت بچھ میں نے اپنا صالح کردیا، کیس جھر میں رہتا تھا، میرے اس گھر میں رہتا تھا، میرے اس گھر میں ایک جگھ پر اللہ کا آن پڑا ہوا تھا، میں جب بھی آتا جا تامیری نظراس قربی موجود ہے، میں تو میں ایٹ دل میں سوچن کہ مید میر سے مولا کا کلام ہا دریہ میرے گھر میں موجود ہے، میں ایٹ نقش کو طلامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بتا پھرتا ہے، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے، ایمان میرے دائی میں اللہ کا ایمان موجود ہے، انتمال میرے برے تھے لیکن دل میں شائی میں نے دکھر کھی ہوئی ہے۔ اس کا کلمہ پڑھا، میں اس سے محبت کرتا خرود ہوں اس لینے اس کی نشانی میں نے دکھر کھی ہوئی ہے۔

ای طرح کن سال گزر گئے ، ایک دن ش آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس پرنظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظرنہ آئی ، میں نے واکف سے پوچھا کہ ایک کتاب یہاں پڑی تھی ، وہ کدھرے ؟ اس نے کہا: میں نے گھرکی صفائی کی تھی تو جوغیرضروری چیزیں تضیں، جواستعال نہیں ہوتی تقییں، ان سب کو میں نے ٹریش کردیا ( یعنی آن کوالگ کر کے ایک گئیں۔ ایک گئیں کہ انہاں ایر گئیں۔ گئیں گئی کے فرھیر پر پھینک دیا ) اس نے بوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا: ہاں ایر فوجوان وہیں سے والمیں گیا اور جا کر ٹریش کیمین میں سے وہ کتاب اٹھا اور ہا کر نے کہا کہ میریزی STRONG FEELINGS (شدید جذبات ) کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کا بارے میں آو وہ بھی محسوں کرنے گئی کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ یس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چا ہتا ہوں۔

جب اس از کی نے تماب کودیکھا کہ تو بی ہے تواس نے سوچا کہ اس کا اس ہے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، وہ کہنے تکی : دیکھو! یا تو اس گھر میں رہر کتاب رہے گی یا پیمر میں رہوں گی، حمہیں آج یہ (DECIDE ) فیصلہ کرنا ہے۔

جب اس اٹر کی نے کہا تو میں نے اپنے ول ہے پوچھا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تخیل کے لئے وہ بچھ کرلیا جو تجھے نہیں کرنا چاہئے تھا، آج تیرارشتہ پروردگارہے ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائیگا، اب تو فیصلہ کرلے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھراہے پروردگا رکو چاہتا ہے، جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دکی کے نہیں، میں اپنے مولا ہے بھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں، میں نے اس لڑکی کوطلاق دے دی، اب میں نے دو بارہ کلمہ بڑھا اور ہمیشہ کے لئے لیامسلمان بن گراہوں۔

توا تناغافل مسلمان ہوکر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا نیٹ موجود ہوتا ہے، لبندا ہمیں کسی کوفتق و فجور میں مبتلا دکھ کر حقیر نہ مجھنا جا ہے ، کیا خبر!اس کے دل میں محبت الٰجی کی جوزی اور چنگاری چیسی ہے اسے ایکفت کہاں سے جان تک پہنچاد ہے۔

### دین الہی ہے محبت کا صلہ

مدینه طبیبه میں ایک نوجوان رہتاتھا جونفلت کاشکارتھا، اس کی زندگی بھی کافروں والی تھی، عادتیں بھی، لباس بھی، کھانا چینا بھی،سپ کچھواس کالبس کافروں کی طرح نفا کیکن و بیے کلمہ پڑھتا تھا اور مدینہ طبیبہ میں پیدا ہوا و ہیں کار ہنے والا تھا ، جب وو فوت ہوا تواس کی جنازے کی نماز بڑھی گئی اوراس کو جنت البقیع میں فن کیا گیا ، اللہ کی شان کہ وہ لوگ فن کر کے واپس آئے ان میں ہے ایک بندہ تھا جس کی جیب میں کوئی اییا کاغذتها، جوبڑی اہمیت کا حال تھا وہ گم ہوگیا، اس کوانداز ہ ہوا کہ جب وفن کرنے کے لئے میں قبر میں امر اتھا، تواس وقت وہ کا غذ کہیں نیجے ندگر گیا ہو؟ کا غذ بہت اہم تھا چنا نجیاس نے حکومت سے اجازت مانگی کہ قبر کو کھولا جائے اور میراوہ کاغذا تنااہم ہے وہ نکالا جائے ،اس کوا جازت مل گئی جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ وہاں پر مرد کے بجائے ایک انگریز محوری الرک فن سے ، تو قبر کھولنے والے بھی بڑے حیران اب یہ بات کافی لوگول میں پھیل گئی، اس کی تصویریں بھی لی گئیں، اخباروں میں چھیائی گئیں، چنانچہ بوروپ کے کسی ملک سے ان کو ایک اطلاع ملی کہ بیقسور تو میری بٹی کی تصویر ہے جب اس سے رابطہ کیا گیا، اس بندے سے جاکر طے تو اس نے کہا کہ اس بٹی کی چندون پہلے و فات ہوئی اور ہم نے تواسے عیسائیوں کے قبرستان میں وفن کیا، چنانچہ بیباں حکومت ے اجازت لے کر جب اس لڑکی کی قبر کو کھودا گیا تو دیکھا گیا کہ وہاں اس نو جوان کی لاش پڑی تھی، لوگ بڑے جیران ہوئے کہ بیکیا معاملہ ہے، اس انگریزے پوچھا گیا کہ آ پ کچھ جانتے ہو یہ کیا معاملہ ہے؟ تواس نے کہا کہ اورتو مجھے یہ نہیں لیکن اتنا مجھے انداز ہ ہے کہ بیری اس بیٹی نے یکھ دنوں سے اسلام کے بارے میں کتابیں پر حنی شروع كردى تقى اورىيە ججھے بار باركہتى تقى ،كەيىل، ين اسلام سے محبت ركھتى بول، يه بار باركہتى تھی اور ہوسکتاہے کہ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہو، تب جائے لوگوں کو بیہ بات مجھ میں آئی کہ جونو جوان مدینہ میں پیدا ہوا اور فقط ظاہر کا مسلمان تھا، اندر سے غیرمسلموں کے طور طريقے كوپىندكرتا تقاءاس كواگر جنت البقيع ميں دفن كيا گياتو الله نے اس لاش كوعيسا ئيوں کے قبرستان میں یہو نچادیا اورعیسائی لڑکی اگر چہ نیسائیوں کے قبرستان میں وفن کی گئی، و ین اسلام کی محبت رکھنے کی وجہ ہے اللہ نے اسکی لاش کو جنت البقیع میں بہو نھا دیا، ابتدا نوٹ:ای سے منتا جتما واقعہ حضرت قعانویؒ نے بیان فر مایا ہے۔ ( حضرت قدنویؒ کے دلچسیہ دانغات میں:۱۷۷)

محبت بھی کیسی سائی تھی

حضرت ثبائی اللہ کی محبت میں فناہو بچکے تھے، کمابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان
کو مجنوں بچھ کر کس نے پھر مارا، جس کی وجہ سے خون نگل آیا، ایک آ دی دیکھ رہا تھا، اس نے
جب خون نگلتا دیکھا تو کہا کہ چیو میں بٹی ہاندھ دیتا ہوں، اہذا اس نے بچوں کو ذرایا وصر کایا
ادران کے قریب ہوا، وو دیکھ کر جیران ہوا کہ جوقطرہ بھی خون کا نگلتا ہے وہ زمین پر گرتے ہی
انشہ کا لفظ بن جاتا ہے، وہ جیران ہوا کہ اس بندے کے رگ وریشہ میں اللہ تو لی کی گئی محبت
سانی ہوگ کہ خون کا جوقطرہ بھی گرتا ہے وواللہ کا افظ بن جاتا ہے، اس کے احداس نے زخم

حضرت شیل کے دل میں اللہ تعالی کی اتن محیت تھی کہ جب کوئی اسکے سامنے اللہ کا نام لیت تعالیٰ کہ جب کوئی اسکے سامنے اللہ کا نام لیت تعالیٰ وہ جیب میں ہندے کے منہ میں ڈال دیتے تھے بھی میں ڈال دیتے تھے بھی منے لیگا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے منہ میں منے لی ڈالے ہیں اس منہ کوشیرین سے نہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام فکلے میں اس منہ کوشیرین سے نہ مجرووں تو ٹام اور کیا کہ دول۔

ليستان العارفين التام - مَرْ مُرةِ الدِوسِيِّةِ والسَّالِ

اپنے یار کومنالیا

تَعْتَبْندَ فَ سنسله كِ اللّه برزك يقع الله في شان كه ان برآخري گفته يال آئتيس،

ان کی ایک دونتین سال کی بیٹی تھی جس کا نام حصہ تھا، دوا پنے ابو کے بیاس آیا کر ٹی تھی اور يينے ير ليٺ جاتي تھي جھيلتي تھي ، باتيس كرتي تھي ، آخري وقت ميس جب وه آئي ادراينے ابو کے سینے پرلیٹی تو ابو نے اسکوکوئی responce, (توجہ) نددی، وہ بچی تھی ایک دود فعداس نے ابوکومتوجہ کرنے کی کوشش کی جب وہ متوجہ نہ ہوئے توان کے سینے سے اتری اور دوسرے کمرے میں جاکر رونا شروع کردیا ، مال نے یو چھا بٹی کیوں رور ہی ہے ، اس نے کہا ، ابو مجھ ہے نیس بولتے میں نے ابو ہے نہیں بولنا، میں نے بھی کئی کر لی ہے، میں ابو ہے نہیں بولوگی، ماں اس بچی کوکیکرایے میاں کے پاس آئی اور کہنے گئی کددیکھیں آپ هصه سے کول نمیں بولتے ؟ مقصد كهدرى ب يل في ابو كنيس بولنا آب ذرا بولس نال حفصد كومناليس، جب بیوی نے کہا کہ آپ حفصہ کومنالیس توانہوں نے آٹکھیں تھولیس اور فر مانے لگے، کون سی هصه اورکیسی هصد؟ ہم نے اینے یارکومنالیا اورای کودل میں بسالیاہے، بد کہتے ہوئے لاالمه الاالملله محمد وسول الله كلمه يزهااوران كي روح يرواز كركني، بيالله والول كي زندگی ہوتی ہے،آخری وقت میں بس اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی بھری ہوتی ہے کہ بس غیر کی محبوّں ہے دل خالی ہوجاتا ہے، البذا ہر بندؤ خدا کو جاہئے کہ ذکر وفکر اور مراقبہ کے ذر بعددل كوخدا كے ساتھا س طرح مربوط كرنے كداس شعر كامصداق بن جائے:

> یاد میں تیری سب کو بھلا دون کوئی نہ مجھ کو یاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد ہے

جس نے میری تو حید کی گواہی دی

عفرت یوسف کے زمانے میں گندم کی کی تھی ،حکومت نے گندم اسٹور کی ہوئی کا در دینے کے در دول کو کہا تھی اور دینے کے کارندول کو کہا

ہوا تھا کہا گر کوئی آئے تواتی قیت لینا اورا سکے بدلے ہر بندے کواتی گندم دے دینا ، آیپ نو جوان آیا کہ گندم جاہے ،لوگول نے دستوراوررد ٹیمن کے مطابق اس کووے دی وہ کہنے لگا بی اور جا ہے ، انہوں نے کہا بھئی ہم تو ایک قانون کے مطابق ویتے ہیں ، تجھے اگر زیادہ جا بینے تو پھر یوسٹ کے باس جاان کے اختیار بیں ہے، وہ جس کو جاہے جتنا وے دے، وہ نو جوان حضرت بوسف کے باس آیا،حضرت مجھے اور گندم جا بینے ،انہوں نے دلوادیا،وہ کہنے لگا حضرت اور جاہئے ، او خدا کے بندے!اتنی گندم انہوں نے بھی دی ،اتنی گندم میں نے بھی دلوائی اور مانگتا ہے تیرا جی نہیں بھرتا،اس نے کہا حضرت آپ کو پیۃ جل جائے کہ میں کون ہول تو آپ مجھے بہت زیادہ دیں، جب اس نے بیالفاظ کے تو حضرت بوست متوجہ ہوئے اور یو چھاتو کون ہے؟ اس نے کہا حضرت جب زیخا نے آپ پر بہتان با تدھا تھا تو جس چھوٹے بیچے نے آپ کی یا کدامنی کی گواہی دی تھی دہ چھوٹا بچہ میں ہوں ،اب برا ہوکر جوان ہوگیا ہوں، حضرت نے جب بیسنا تو اتنا بیار آیا کہ اس بن<u>ے کو سینے ہے</u> لگایا اور اسكوگندم بھى دلوائى اورانعام بھى دلوايا، بكىلوگول ئوكها كەاسكوگىر پېيو نىجائے آ و، جىب لوگ اس کو گھر پہونچانے کے لئے گئے ،اعد تعالی نے بوسٹ بروجی نازل فرمائی کدا ہے میرے پیارے پیغیراً پ نے اس تو جوان کا بڑا ہی اکرام کیا، تو عرض کی اے اللہ بیرہ ہو نو جوان ہے جس نے میری یا کدامنی کی گواہی وی تھی ، آج پیہ جب میرے سامنے آیا تو میرا جی جابا كه ميس ا تنادون جتنامين و سيسكتا بول ، الله تعالى نے فرمايا سے يوسف گواہ ر بها ، اس نے آپ کی باکدامنی کی گوائی دی جب وہ آپ کے پاس آیا،آپ نے اتنادیا جو آپ کے مقام کے مناسب تھا، تو میں ہرورد گاربھی کہتا ہوں کہ جومیرا ہندہ دنیامیں میری وحدا نہیت کی گوائی ویگا جب قیامت کے دن میرے باس آیگا، میں بھی اسکواننا دونگا جومیری شان ك مناسب موكاء يد يج محبت خداك الك جملك كرصرف توحيد برايل شان ك مطابق عنایت کریں گےلوا گرتو حید کے ساتھ ول محبت ہے بھی چھلک رہا ہوتو کس قد رنوا زاجا پڑگا ، انداز ونبين لگايا جاسكة \_

(الزهرالفاتي ٣٩ بشم الدين الوالخيرفيرين محدين يوسف ابن الجزري المتو في ٣٣٣)

## دودھاور يانی كادلچىپ مكالمه

ا کیے صاحب نے بجیب ہی بات سائی، اچھی تکی، آپ لوگوں کو بھی ساؤہ ہے نہیں، کہنے گئے کہ ھلوائی دودھ کو آگ پر گرم کر کے جب اس کی طائی بناتے ہیں تو پہلے اس میں پائی ڈالتے ہیں، ھلوائی لوگ جوکڑ اہی میں دودھ ڈال کر گرم کرتے ہیں، وہ فقط دودھ نیس ہوتا بلکھا س میں پائی بھی ملاتے ہیں، کیونکہ وہ کیک کرخٹک ہوتا ہے اور طلائی بن جاتی ہے، وہ عالم فریائے گئے کہ جب طوائی دودھ میں بائی ڈالنے لگا تو پائی اوردودھ کے درمیان مکالمہ ہوا۔

دودھ نے کہا: جناب امیرا رنگ بھی گورا، سفید چٹا! میری قیمت بھی اعلیٰ، میرا ذا لقة بھی بہترین،میرےاندرغذائیت بھی بہت زیادہ ہے،اے پانی اتیرےاندرتوان میں ہے کوئی چیز بھی نہیں، شرتیری شکل ہے، نہ تیری قیمت منہ تیرا ذا نقعہ ہے، تو کیوں بھھ میں شامل ہورہا ہے؟ میرےاور تیرے درمیان بڑافرق ہے، میں اعلیٰ ہوں، توادئی ہے،میرا تیرا کیا جوڑ؟ بھٹی!

پائی نے کہا: دودھ صاحب!بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ ،آپ کی بالکل ٹھیک ہے، آپ اعلیٰ ،آپ کی تیست اعلیٰ ،آپ کی تیست اعلیٰ ،آپ کی تیست بھی بہت ہے اور آپ کی غذائیت بھی بہت ہے اور آپ کی غذائیت بھی بہت ہے اور میس کم قیمت ہوں ،میرک شکل و کیھنے میں اتنی اچھی ٹمبیں ، ذا اکت بھی کوئی ٹمبیں ، میں اوئی ہوں اور آپ اعلیٰ ،لیکن مجھے اپنے اندر شامل ہوئے دیں اس لیے کہ میں وفاوار ہوں ، میں اگر آپ میں شامل ہوا تو وفاکروں گا۔

دووھ نے کہا:امجھا! آئپ ہیں وفاہزی ہے، یھٹی! ذراہتاؤ تو سہی کہ دووفا کیے ہوگی؟ پانی نے کہا: جناب! وفاالی کہ جب آپ کوآگ پر رکھکر گرم کریں گے تو جب تک میرا آخری قطرہ پہلے بھاپ نہیں بن جاتا، میں اس وقت تک آپ کوآٹی نہیں آنے ووں گا۔ (جب دودھ میں پانی ذال کرآگ پر پکاتے ہیں تو پہلے پانی اڑتا ہے، بعد میں

دودھ کی باری آتی ہے)

توپائی نے کہا: جناب! میرے میں وفاالی کہ پہلے میں آگ کی غذا ہوں گا، اور جب
تک میں موجود رہوں گا، اس وقت تک آپ جاپنیں بن سکتے ، اس لیے جھے لئے وہجے \_
دودھ نے کہا: اچھا! بھر آؤ، جھے گلے ملوبتم اسنے وفا دار ہو! مگرا کیک بات میری
بھی من لو! جب تم نے جھے گلے لگانے کی کوشش کی وفا کے ساتھ ، تو بھرا کیک بات و بمن نشین
رکھو کہ جس قیمت پر میں لکا کروں گا، قیمت تمہاری بھی وہی گلے گی، جب پائی دودھ سے ملا
تو پانی کی قیمت دودھ کے ساتھ لگ گی ، اگر ہم اللہ پاک سے تجی محبت کرنے والوں کے
ساتھ لی جا کیں تو افشاء اللہ ہماری بھی وہی قیمت لگے گی جوعاشقان خدا کی ہوگی۔

# چڑ ہے کواپنے بچے سے محبت

حفرت عامر رضی اللہ عنہ بی اکرم صلی اللہ علیہ ویٹم کی خدمت میں جا صفر ہور ہے
سے ، ایک درخت پر انہوں نے ایک گونسلہ و یکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بیچ ہے ، چڑیا
سکیں گئی ہوئی تھی ، ان کو وہ بیارے گئی اجھے گیان کو انہوں نے اٹھا گیا، ذرا در میں چی باتی رہی ، وہ
آئی اس نے ان کے سر پر چی با اخر وی کر دیا، وہ ان کے سر پر اڑتی رہی چی باتی رہی ، وہ
صحابی میں ہے الا خرتھ کہ کر چی یا انکے کندھے پر بیٹے گئی ، انہوں نے اس کو بھی بکڑلیا، نی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چیش کیا، اے اللہ کے نے صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے گئے
سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چیش کیا، اے اللہ کے نے سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے گئے
بیارے اور خوبصورت ہیں ، اور واقعہ بھی سازہ سایا ، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ
ماں کے دل میں بچوں کی اتن محبت تھی کہ پہلے تو یہ تمہارے سر پراڈتی رہی ، فریاد کرتی رہی
میرے بچوں کوآ زاد کر دو، میں مال بول ، بچھے بچوں سے جدا نہ کر د، مگر آ پ سمجھے نہ میں اس آزاد کی کا کیا کروں
سمجھی کی جان نے سے فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیرتورہ نہیں سکتی ، میں اس آزاد کی کا کیا کروں
گی ، میں بچوں سے جدا ہوں ، اس لئے تمہارے کدھے پرآ کر بیٹے گئی ، اگر چہ میں قید

ہوجاؤں گی مگر بچول کے تو ساتھ رہوں گی ، نبی صلی اللہ علیہ دِسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو واپس اپنی جگہ چھوڑ آؤ ..... جب پرندہ کو اپنے بیچ سے اس قدر محبت تو پھر خدائے پاک کو اپنے ہندوں سے کس قدر محبت ہوگی!

(ايوداؤوكتاب البيئائز ٣٠٨٩)

### حضرت سلیمانؑ کے زمانے کی دوعورتیں

حضرت سلمانؑ کے زمانے میں دوعور تیں تھیں چھوٹے چھوٹے ایک جیسے بچے اٹھائے ہوئے تھیں، جنگل میں جارہی تھیں ،ایک بھیٹریا آیا ،ادراس نے اس میں سے ایک عورت کے بیچے کوچھین لیااور بھاگ گیا بھوڑی دیر کے بعداس عورت کے دل میں بیخیال آبا، کدید دوسری عورت کا بچیدیل لے لول، اس نے جنگز اشروع کردیا، معاملہ حضرت سلیمان تک پہنیا، وؤوں اپناحق جلائی میں، وہ کہتی ہے اس کے بیچے کو بھیریا لے گیا، سلیمانؓ نے قرمایا چھری لاؤ ، میں اس بیچ کے دو ککڑے کرتا ہوں اور دونوں میں آ دھا آ دھا تقتیم کر دیتا ہوں ، ان میں ہے جب ایک نے فیصلہ سنا تو وہ کہنے گئی ٹھیک ہے، کیکن جب دوسری نے سنا تو رونا شروع کردیا، کہنے تکی میرے بیجے کے تکوے ند کرو، اس دوسری عورت کووے دو یکی یا لے گی، کم از کم میرا بچدزندہ تو رہے گا، آپ بچھ گئے کہ میہ بچہ اس عورت کا ہے، آپ نے اسے عطا فر مادیا ،محبت کا تقاضہ کئی ہے کرمحبوب کو تکلیف پہنچنے نہ مائے ،اے کا ٹنا چھنے نہ یائے ،اگر ہم نے اپنے بیارے اللہ سے محبت کا رشتہ مضبوط کر لیا تو گِيروه كيسے گواره كريكا كەبمىس كوئى تكليف <u>ئىنچ</u>ى بخواه دنيا ميں بون يا قبر ميں مجشر ميں ہول يا يل صراط ير-

(ميم مسلم ١٩٥٩ فتلاف الجعبدين-سنداحم ١٢٦٣-البدلية والنباية ٢٢١/٣)

### جب مال کی محبت کا پیرحال .....

حیا ئنامیں بچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا،جس میں کئی لاکھ آ دمی موت کے آغوش یں چلے گئے، ایک بڑی بلڈنگ (multy story) تھی، اس کا لمبہ بٹانے میں گی وان نگ گئے، تو نیچے ایک جگد ایک کنگریٹ سلیب (concrete slab) گری ہوئی تھی، اسکے ینچے ایک عورت کو بے ہوش و یکھا گیا ، ایک بچہاس کےساتھ لیٹا ہوا تھا، ہاسپلل لے گئے ، ٹریٹنٹ(treatment) ہوئی ، جب ووعورت ہوئں میں آگئ تو ڈاکٹر دل نے اس سے بوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے وونوں ہاتھوں کی انگلیوں کےسرے زخمی ہیں؟ اس نے بنایا کہ میرے اوپر حصت اس طرح گری کہ میں ایک کوئے کے اندر محفوظ تھی، بچہ میری حیصاتی ہے لگا ہوا تھا،اور میں مجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنگریٹ ہٹائیگا اور مجھے نکالیگا، ا یک دودن تو میں بیجے کے ساتھ رہی اسے دودھ بلاتی رہی،خوذبھوکی بیا می تھی اب میرے ا بنے سینے میں دود ہ ختم ہو گیا، میرا بچہ رونامیں اسے بہلاتی، کیکن بیج کا رونا مجھ سے برداشت نبین ہوتا تھا، میں بھی اس کے منہ میں انگی ڈولتی بھی این زبان ڈالتی، جب يج کے پیٹ میں کچھے نہ جاتا تو وہ روتا، کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں وود ھاتو نبیں بلائتی میرےجسم کے اندرخون تو موجود ہے، میں نے اپنے ہاتھ کی انگی کو دانتوں نے کا نا اور جب اس میں ہے خون میکنے لگا تو میں نے وہ انگی بیجے کے منہ میں ڈال دی، بیجے نے چوسنا(suck)شروع کردیا،جب بیج کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خا موش جوا، اب میں ایک انظی کائتی بھردوسری کائتی میں نے اس بنے کوا تناا بناخون بلایا کہ میں بھی ہے ہوش ہوگئی بچہ بھی ہے ہوش ہو گیا۔

اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھرد دبارہ ہوٹن ہیں آگئے ،لوگ حیران ہو گئے کہ مال کی محبت اس در ہے تک ہوتی ہے کہ اگر فرہ محسوں کرے کہ اپنے جسم کا خون دیے کراپنے بچے کی جان بچاسکتی ہے تو ماں اس ہے بھی گریز نہیں کیا کرتی ،اس کو مال کی محبت کہتے ہیں۔

### جب مال کی ممتا کا پیجال .....

کتابیں میں کھھا ہے کہ ایک ولی تھے، ان کی والدہ نوت ہوگئی، توانلہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا''اے میرے بیارے جس کی دعائمیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہتی اب ونیاسے چلی گئی، اب ذراستعبل کے قدم اٹھانا'' کہ جس کی دعائمیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہتی دنیاسے چلی گئے۔

ماں!گریچے بوھاپے کی وجہ ہے بٹریوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، بیار کیوں نہ ہو ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلاسکتی گربستر پر پڑے پڑے جب اس کی زبان سے دعالکتی ہے وہ بیچے کی حقاظت کردیا کرتی ہے۔امٹدا کبر

جڑ ایک مرتبہ میں نے کسی جگدامتحان لینا تھا پردے میں طالبات موجود تھیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بتاو کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسائی سے کون مان جاتا ہے؟ تو ڈبگ نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔

میں نے بوچھا کیے؟

کہنے تکی اپنے گھر میں میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑ ہو کرتا ہے، تو امی اس کو سمجھاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا تھاتم نے ایسے کرنا تھا، یوں کیوں کیا یوں کیوں کیا؟ تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نکل جاتا ہے، توجیعے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہامی اس کے لئے وعا کمی کرنے لگ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلے پرآ جاتی ہے فال پڑھنے لگ جاتی ہے اب مال نفل پڑھ کر دعا ما تگ رہی ہے، اے اللہ میرا پچکسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے ، اللہ میرے بچے کو خیریت ہے وائیں اوٹا دینا اب ماں جب دعا کیں مانلی ہیں تو میں ان کے کہتی ہوں کہ امال اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو چھراس کوؤ اٹنا کیوں؟

مال کہتی ہے آخر علی بال ہوں تربیت بھی تو میں نے ہی کرنی ہے، میں تیمی میں تو میں نے ہی کرنی ہے، میں تیمی مسمجھا دَل گی تو کون سجھا نیگا، گرمیرا ہے بھی دل نہیں جاہتا کداولا دمیری نظرے دور ہوجائے، چنانچہ میں دعاما نگ رہی ہوں اللہ کرے میرا بیٹا جلدی والیس آجائے، اب اس دوران کھانے کا وقت ہوجا تا ہے گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھالیج ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ انجی کھانا کھا نا کھایا ہوگایا نہیں کھائی، میں کہتی ہوں ای کھانا کھائے، میں کہتی ہے بیٹی ہے نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگایا نہیں، میرا کھانے کو بی نہیں جاہتا، پھررات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سوجاتے ہیں، ایک ای جاگ رہی ہوتی ہے، الوہی ای کو ڈائٹے ہیں کہ تیری سے جاشفقت نے، محبت نے بچے کو بگاڑ ویا، ماں بھی ڈائٹ میں لیتی ہے، پھر بھی را تو ل کو جاگ تی ہو گئی ہے، پھر بھی ایسانہ ہوکہ تیرا بھائی آ سے جاگئی ہے، پچ بھتی ہوں امال کیوں جاگ رہی ہو جاگتی ہے بیٹی ایسانہ ہوکہ تیرا بھائی آ سے جاگئی ہے، پچ بھتی ہوں امال کیوں جاگ رہی ہو جاگئی ہے بیٹی ایسانہ ہوکہ تیرا بھائی آ سے اور درواز و کھکھٹا ہے اورا سے درواز ہے ہے انتظار کرنا پڑ جائے۔

بیال روتی ہے ، سوتی بھی ٹیس ، کھاتی بھی ٹیس ، س لئے؟ بیچ کی محبت اس کے دل میں موجود ہے ، فرراس آ بہت اس کو آتی ہے ، ہواہے بھی دروازہ بند ہوتا ہے تو ماں اٹھر کر بیٹے جاتی ہے کہ میرابیٹا تو نہیں آگیا ، اور آ دھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کر ہینے کر ہے بیٹی تمہارا بھائی آگیا ، اور گھر آ کے جگاتی ہے ، بٹی تمہارا بھائی آگیا ، اسے کھاتا بکا کے اسے گرم کھاتا دو میں کہتی ہوں ای اس نے کمرہ بند کر لیاضی کھالیگا ، جب ہوتی اسے کھاتا کیا کے اسے گرم بند کر لیاضی کھالیگا ، جب ہوتی ہوتی میں اسے تھائی کو کھاتا دے دو میں کہتی ہوں ای جب اتن محبت ہے تو بھر آ ہے ہے کیوں نا راض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے کہن میں تو بھر آ ہے ہے کیوں نا راض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بھی میں تو بچے سے راضی ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بھی میں تو بچے سے راضی ہوتی ہیں آ کے بہد دے ای تعلی کی اس کے خطاعی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی اب جو ماں کہد دے ای تعلیل کی اب جو ماں

تیار بیتی ہے کہ بیٹا اتنائی کہددے ای مجھ سے خطا ہوئی منتظی ہوئی وہ ماں تو جلدی معان کردی کی میں نے کہا کہ اچھا اگر مال کوزیادہ غصہ تھااوران الفاظ پراگر ماں معاف نہیں کرتی کہ ای مجھے معاف کردے تو پچر؟

تو وہ کینے تکی کہ اگر میرا بھائی آ کرامی کے پیر پکڑ لے تو امی اس وقت زم ہوجا ٹیگل اور بچے کو کیے گی کہ اچھا بیٹا میرے یاؤں مت کیزویش نے تہمیں معاف کردیا۔

میں نے کہا کہ اس ہے بھی زیادہ ناراض تھی، پاؤں پکڑنے بے بھی راضی نہیں ہوتی تو اب بناؤ؟ کہنے تکی اگر میرا بھائی آ جائے اورا می کے پاس بیٹھ کرآ تکھوں سے دوآ نسو اس کے نکل آ کیں، ماں اپنے بیٹے کے آٹھوں کے آنسو برواشت نہیں کر کئی، اپنے دو پٹے سے آنسوؤں کو بوچھے گی کیے گی بیٹا میں ناراض نہیں چل میں نے نہیں معاف کردیا۔

یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کرسکتی، ناراض ہوتی ہے وہ بھی خانہری طور پرورنہ دل تو اس وقت بھی اولا دے محبت کرر ہاہوتا ہے، کاش کہ ہم مال کی تحقیقت کو پہچانتے کہ مال کو اصلات کے اور سے سے بھنالیا، تو اللہ رہب جب مال کی ممتا کا بیرحال کے دوقطرہ آنسوکو برداشت نذکر پائی اور سے ہے الیا، تو اللہ رہب العزت جوستر ماؤں سے زیادہ شفق ورجم ہیں، کیا جمارے آنسوؤں پر محبت ورحمت اور معفرت سے نہ جمٹائیگا، ضرورت ہے ہا محداث کے چند قطرے بہانے کی۔

## حضرت ابراہیم سے پرندہ کی محبت

جب معزے ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا، تو اس آگ کے شیعلے اسنے بلند شخصے وہ آگ جالیس دن تک جلتی رہی ، کوئی آگ کے فریب نہیں جا سکتا تھا، اس وقت ایک '' چھوٹا سا پرندہ چونج میں پانی لے جا کر اس آگ کے اوپر ڈالٹا تھا، کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ بھئی! حمیرے اس پانی ڈالنے ہے آگ تو نہیں بچھ سکے گی، کہنے لگا، بیتو میں بھی جان ہوں آگ جیس بھے سکے گی بیکن میں نے ابرائیم طلی اللہ علیہ السلام کی دوتی کاخت ادا کرنا ہے .....ہم بھی تھوڑی دیر ذکر ومراقبہ میں بینے کر حبت کاختی ادا کریں۔

## صحابيه ميں قربانی کی تڑپ

دو رصحابہ میں گھروں کے اندر تورتیں دین کے خاطر قربانی دینے کے لئے تڑتی تھیں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فر مایا کہ جہاد کی تیاری کرو، مدینہ طبیبہ میں ا یک صحابیہا ہے جھوٹے ہے بیچے کو گودیش لے کرمیٹھی ہے اور زار وقطار رور ہی ہے، رو کیوں رہی ہے...اس لئے کہاس کا خاوند پہلے ہی کسی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور گھر میں کوئی مردنہیں تھا کہ جس کو تیار کر ہے محبوب صلی اللہ علیہ دسلم کی معیت میں بھیج سکے، روروکر جب طبیعت ہلکی ہوگئی تو اپنے بیچے کواٹھا کر بینے ہے لگایا اور نی صلی انڈ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میرے اس بجے کو جہاد کے لئے قبول فرمائے ،آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کدا تنا چھوٹا بچہ جہاد میں کیے شریک ہوسکتا ہے، عرض کرنے نگیں: اےاللہ کے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ میرے اس بیجے کو ا پیے مجاہد کے حوالے کردیجئے کہ جس کے پاس ڈھال نہ ہو، تا کہ جب وہ مجاہد جہادیس جائے اورسامنے سے دشمن تیروں کی بارش برسائے، تو وہ تیروں سے بیچنے کے لئے میرے جنے کوآ گے کردے ، میرامعصوم بیٹا تیروں کے روکنے کے کام آسکتا ہے۔ جس قوم ي عورتول كى محبت كابيعالم بواس قوم كيمردول كاعالم كيا بوگا...! یہ وہ لوگ تھے جن کے قلوب محبت سے امنڈتے تھے بھشق ووفا کی ویدے تریعے تھے۔

الله الله الله

محبت رسول

#### حضرت عباسٌ کا برناله

حضرت عن سن کے گھر برنا کے کارخ معجد نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کے صحن کی طرف تھا، بارش ہونے کی وجہ ہے برنا لیے ہے بانی معجد سے صحن میں اور کچیڑ ہوجا تا تھا جس کی وجہ ہے نمازیوں کو تگی ہوتی تھی، حضرت عمر نے اجتماعی فائد کے ور نظر رکھتے ہوئے اس پرنا کے کوا کھڑ وا دیا، حضرت عماس نے نے واکھڑ وا دیا، حضرت عماس نے میرے کندھے پر کھڑے ہو کہ رکایا تھا، حضرت عمر نے کہ، خدا کی قسم اس میں شک تہیں، اب تم میرے کندھے پر چڑھے کندھے پر چڑھے اور اس کولگایا، بھر دنیا نے ویکھا کہ وہ امیر المونیون، جن سے دنیا کے بادشاہ فرراس کولگایا، بھر دنیا نے ویکھا کہ وہ امیر المونیون، جن سے دنیا کے بادشاہ فرراس کولگایا، بھر دنیا نے ویکھا کہ وہ امیر المونیون، جن سے دنیا کے بادشاہ فرراس کولگایا، بھر کھرے وہ جا کررکوع کی حالت میں جھے اور حضرت عباس نے اس کی کمرے اور کھڑے ہوگئے۔

(وفا دالون ۴۹۲/۲ - سيرالصي ب-مسجد نيوي كي تغيير وتوسيع ۵۸)

疝

أَنَّانُهُ

الله



#### صحبت سوسال کی عمادت کے برابر کیوں؟

مفتی اعظم یا کستان حضرت مفتی محمر شفیع صاحت ایک مرنبه حضرت اقدس تھا نوی کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت عام طور پر بیدد مکھا گیا ہے کہ شعراء حضرات جب اینا کلام لکھتے ہیں تو افراط دتفریط کے شکار ہوجاتے ہیں، جس طرف رجحان ہوتا ہے بات کولمی کر وتے ہں اور جبال نہیں ہوتا اس کوضرورت ہے زیادہ گھٹا دیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا رومٌ نے بھی ایک شعرمیں کچھالیا ہی تمل کیا ہے ،کون ساشعر؟ کہا کہ جی انہوں نے فرمایا: بك زمانه صحبيع بااولياء

بہتر ازصد سالہ طاعت ہے رہا

کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک لحد بیٹھنا سوسال کی ہے ریا عبادت سے بہتر ہے، اگرعمادت کہدویتے تو تھی بات مجھ میں آ حاتی نہیں سوسال کی بے ریاعمادت، حضرت اقدس قنانويٌ بهي حكيم الامتُ تصفر ما يا كه اس شعركو ميس برهون؟ جي حضرت! فرمايا:

> بكدا زمانه صحسيح بااولهاء بہتر ازلکھ سالہ طاعت ہے ریا

اس کی وجہ بیے ہے کہ عمباوت پرحسن خاتمہ اور نجات کا دعدہ نہیں جبکہ صحبت برکم از کم

حسن خاتمہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔

(مشائخ چشت ۱۷۴ - کمالات انثر فیه )

#### صحبت کی برکت

ا بی چیونی کے دل میں خواہش بیدا ہوئی کہ میں کسی طرح خانہ کعیہ پہنچوں اور ہیتہ : ﴿ کَی زیارت کروں ملکین وہ تو وہاں ہے کوسوں دورتھی ، وہ روز اندسوچتی رہ جاتی کہ میں مچھوٹی می خلوق ہوں، مجھلا وہاں کیسے بیٹنج سکتی ہوں؟ ایک دفعہ جہاں وہ رہتی تھی کبوتر وں کا ایک غول آگیا اور کھیتوں ہے دانہ وغیر ہ چو گئے لگا ، چیوٹی نے یہ کیا کہ ایک کبوتر کے پنجے ہے چہنے گئی جیسے ہی کبوتر نے افزان مجری وہ بھی اس کے ساتھ میں اوگئی ، آخر کا رکبوتر خانہ کعبہ بھٹے کے تو وہ بھی خانہ کعبہ بھٹے گئی اوراین مراد کو یالیا۔

اب دیکھیں! کریٹی تو وہ جیوٹی تی، کبوتر تو نہیں بن گئی لیکن کبوتر کے ساتھ لگنے کی وجہ ہے جہاں کبوتر پہنچاوہاں وہ بھی پہنچ گئی۔

یجی حال اولیا واللہ کی محبت کا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے کی وجہ ہے کم تر شخص بھی کسی مرتے کو پالیتا ہے۔

# حضرت امير معاوية ممربن عبدالعزيرٌ سے افضل كيوں؟

حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ ہے کسی نے سوال بوچھا کہ حضرت! سیدنا امیر معاویہ وجہا کہ حضرت! سیدنا امیر معاویہ وجہا کہ حضرت! سیدنا امیر معاویہ وجہا کہ حضرت المحرین عبدالعزیر البعد کے دور کے متھاور خلیفہ عادل تھے، جب کہ سیدنا امیر معاویہ ؓ کے زمانے بھی بہت الوائیاں رہیں اورائیس جنگوں کی وجہ سے حالات پر المن نہ تھے ای لئے اس آ دی نے ان دو شخصیات کے بارے بیس سوال کیا، حضرت عبداللہ بن مبارک ؒ نے ایسا جواب دیا جوسونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا: جب سیدنا امیر معاویہ ؓ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کے لئے لئے اوران کے بھوڑ وں کے نتھوں بیں جوگر داور مئی جارج کی بھر بن عبدالعزیر ؓ ہے بھی اس مٹی کا رہیہ بواے ، تو یہ فرق کس وجہ ہے پڑا۔

جونعتیں اور برکتیں محبت ہے التی ہیں، وہ اس کے بغیر بندے کو حاصل نہیں ، بوسکتیں۔

(مخضرتار ع مثل ع/٢٠١٩- القلت في عبد العجابة ١٣١١)

## سفیان توریؒ ابو ہاشمؒ کی صحبت میں

حضرت سفیان توری آیک ہزرگ کی صحبت میں جاتے تھے جن کا نام ابوہائم تھا (التونی وہاچے) اور حضرت سفیان توری آن کو کہتے تھے ابوہائم تھا حضرت سفیان توری القدر استعال فرماتے تھے ابوہائم کالفظ حضرت سفیان توری جیسے جلیل القدر استعال فرماتے تھے، آج کہتے جیں اپنے آپ کوسلی، حضبی وغیرہ لیکن تصوف کوئیس مانے ، جبکہ صوفی کالفظ استے بڑے محدث استعال فرمار ہے جیں کسی نے بوجھا آپ استے بڑے محدث بھی اور استے بڑے فقیہ بھی تو آپ ایسے بند سے کی باس جاتے جین، امام صاحب نے ایس جواب دیا کہ انہی کوزیب ویٹا ہے کہ میں ریا کی بھیانا ورقتی باتوں سے بھی واقع نہیں ہوسکتا تھا، اگر ابوہائم کی صحبت میں نہ بیٹھتا، بدریا کو پہھانا

اس کی تفصیلات ہے آگاہ ہونا ،مشائخ کی محبت میں بینے کرراز کھلتے ہیں۔

(عوارف المعارف ٢٠- الفتاوي الحديثية لا بن تجريبتي الم ٢٥ ٧)

# مولا نارومٌ شيخ کی صحبت میں

مولا ناروم فرماتے ہیں \_

بےعنایت فق وخاصان فق محریر

محرملك باشدسياه تست ورق

کہ حق اور خاصان حق کی عنایت کے بغیر تم فرشتے بھی بن جاؤگ تو بھی

تہارانامہ کمال ساہر بیگاءاس کے قرماتے ہیں \_

مولوی ہرگز نہ شدمولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نه شد

مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ بیٹھے بچوں کو پڑھارہے تھے، وضو کے لئے تالاب بھی قریب تھا، اس وقت تشس تبریز آ کے انہوں نے آ کے بوجھامولا ناروم سے کہ ایس جیست ؟

www.besiurougogks.worggress.com

احسن من الله صبغة كالمصداق تُطرّ نے لَكتاب۔

(معارف شم تمريزم: ١٠- صاحب المثوي من: ١٠٠٠)

## حضرت گنگو،ی مرشد کی صحبت میں

ہمارے اکا برعلماء دیوبند میں حضرت گنگوئی کوفقہ میں ممتاز حیثیت حاصل ہے،
فقیہ امت تھے، جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ تھانہ بھون جائے
اور حضرت حاجی امداد اللہ کے پاس ایک دن رہ کرآئے، جیسے طلبہ جاتے ہیں دعائیں
کروانے کے لئے، ملئے کے لئے، زیارت کے لئے، اب جب یہ گئے حضرت حاجی
صاحب سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعدوا پسی کی اجازت مائی، حضرت حاجی صاحب
نے فرمایا کہ میاں رشیدا حمد آپ بچھے دن ہمارے پاس بھی رہ جائے، انہوں نے تھوزے سے
تال کے بعدع ض کیا تی بہت اجھا۔

حاجی صاحب نے خادم سے فرمایا کہ بھٹی میاں رشید احمد کی جار پائی ہماری چار پائی کے قریب ڈال دیتا ہس اس میں کام ہوجانا تھا،سو گئے، فرماتے ہیں کہ جب تبجد کا وقت ہوا تو میری آ کھ کھل میں نے دیکھا کہ کوئی نقلیں پڑھ رہاہے، کوئی ذکرواؤ کارکرر ہاہے، کوئی دعائیں مانگتے ہوئے رور ہاہ، کوئی تجدے میں رور ہاہ، جیب کیفیت تھی خانقاہ میں، فرماتے ہیں کہ میرانفس تو جاہتا تھا کہ لیٹارہوں سوبارہوں مگردل نے کہا رشیداحمہ وریۃ الانبیاء میں شولیت کی تمنا تو تہمیں بھی ہے اورانبیاء کرام کا خلق تو یہ تھا کہ "كانوا قليلا من الليل مايهجعون، وبالاسحارهم يستغفرون "

'' وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخری شب میں استغفار کیا کرتے تھے'' کہنے لگے مجھے آیتیں یاد آنی شروع ہوگئیں، احادیث یاد آنی شروع ہوگئیں حتی کہ بستر نے مجھے اجھال دیا، میں اٹھ بیٹھا میں نے بھی وضو کیا اور کچھنفلیں پڑھیں اوراس کے بعد جیسے اورلوگ ذکر کررے تھے میں نے بھی ذکر شروع کرویا، فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کرھاجی صاحب کے پاس آیا تا کدرخصت ہونے کی اجازت ماگلوں،حضرت حاجی صاحب نے یو چھامیاں دشیداحمدا گرد کرکرنائی ہے تو پھر سکھ کر کیوں نہیں کرتے ، میں نے کہا حضرت سکھا د <u>یح</u>ئے ای وقت بیعت ہو گئے۔

بیعت ہونے کے بعدمیری حالت بدل گئی ، میں نے فیصلہ کیا کہ اپ جالیس دن یمبیں گزاروں گا،حفزت نے بھی رکھالیا،اب ذکرشروع ہوگیا،اذ کاربتانے لگ گئے ،ایک مہید محنت رہی ، اپنی چراغ بن تو پہلے ہی ٹھیک کرآئے تھے، حاجی صاحب نے تو فقلا اس کوسلگانا تھاء آگ لگانی تھی ، بھڑ کانا تھا، ایک مبینے کے اندرالحمّد للدان کا کام بن گیا، حاجی صاحب نے جب دیکھا کہا۔ ان ہرؤکر کے اثرات کافی گیر بےنظر آتے ہیں تو صاجی صاحب نے امتحان لیا، یہ اللہ والے بھی امتحان لیتے ہیں یہ بھی جانیج یز تال کرتے ہیں، آ زیائے ہیں کہ بندے پر ذکر کا اثر ہوابھی کے نہیں۔

تذكرة الرشيدا/ ٨٨- مولا نارشيدا مركنكوني هيات اركارنا مع ٢٩٠١،٨٨

ایک مرتبہ حضرت حافظ ضامن شہیدٌ حضرت امداد الله مباجر کی کے گھر ہنچے تو دستر خوان پر تکلف کھانوں ہے سے ہوا تھا، گمر جاجی صاحبؓ نے تھوڑی می وال اور دور دنی

نے فرمایا: رشیداحد جمہیں بداجازت (نسبت)ای کئے وی گئی کر مہیں این المدی کھ نظرنہیں آتا ،اگرنظر آتا تو بیس نہوی جاتی ،خیراس کے بعد فارغ ہوئے اوراپے گھر آ گئے۔ ( تذكرة الرشيدة / 2- انداد السلوك 19- ضرورت مرشد • 10)

ا یک دوسال پیمرگنگوه میں رہ کر کام کیا تو ایک مرتبه مطرت حاجی صاحبٌ قدرتا گنگوہ تشریف لے آئے، جب ملاقات ہوئی تو حضرت حاجی صاحبؒ نے ایک عجیب مار پوچی جویادر کفنے کے قابل ہاورسونے کی سیابی سے لکھے جانے کے قابل ہے، حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمدایہ بناؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت مونے کے بعد حمیس اپنے اندر کیا تبدیلی محسوں ہوئی ؟ اصولی سوال تھا، جب بیسوال پوچھاتو حضرت گنگونی تفوزی دیر سوچتے رہے پھر فرمانے ملکے کہ حضرت اجمے اسپتے اندر تمن تبدیلیاں نظر آئیں۔

وران اشکال پیش آتے تھے ان کے لئے حاشید و کھنا پڑتا تھا، شروحات دیکھنی پڑتی تھیں،
دوران اشکال پیش آتے تھے ان کے لئے حاشید و کھنا پڑتا تھا، شروحات دیکھنی پڑتی تھیں،
اور کافی ساری محنت کرنی پڑتی تھی تب وہ اشکال دور ہوتے تھے، اب جب سے بیعت ہوا
ہوں، اشکال پیش بی نہیں آتے، خود بخو در فع ہو جاتے ہیں، ذہمن میں اللہ تعالی ان کے
جوابات ڈال دیے ہیں۔

ومری تبدیلی میآئی که امور شرعیه امور طبعیه بن گئے لیتی اب جو محص شریعت کے احکام میں ان پڑلمل کرنے کے لئے جھے نفس کو تیار کرنانہیں پڑتا ہے ساختگی کے ساتھ میں احکام شریعت پڑلمل کرتار ہتا ہول۔

تیری تبدیلی بیش آئی کردین کے معالمے میں بی بات کہد دینا ہوں، اب میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، جب حالی صاحب ؓ نے ساتو فرمایا: الحمد دلشریاں دشیدا حمد! دین کے تمن درجے ہیں۔

- دین کا پہلا درجیلم ہے، اور اس علم کا کمال ہے ہے کہ آ دی کونصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظریۃ آئے، اگر یہ کیفیت ہے تو پھرعلم کا ٹل ہے۔
- دومرا درجیمل ہے اوران کا کمال بیہ ہے کہ کروہات شرعیہ کروہات طبعیہ بن جا کیں، جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی طبیعت بھی ان سے کراہت کرے بیمل کا کمال ہے۔

• تیسرا درجه اخلاص ہے کہ انسان خالصتا لیجہ الندعمل کرے حتی کہ ملامت

کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ رہے، لوگوں کی مدح وذم انسان کی نظر میں برابر ہو جائے بیداخلاص کا کمال ہے، مہارک ہواللہ تعالی نے آپ کوٹلم میں بھی کمال عطافر مادیا عمل میں بھی عطا کردیا، اوراخلاص میں بھی عطا کرویا ..... ہے ہے صحب شخ کا فائدہ کہ جس نے استے زبردست عالم وفقیہ محدث وزام کے قلب میں جلا پیدا کردیا اوراخلاص ومحبت کا خوف وخشیت اورآ ہوزار کی کا پہاڑ بناویا۔

# باقی باللہ کی صحبت کا اثر نان بائی پر

حضرت خواجہ باقی باللّٰدُ دہلی میں رہتے تھے ان کی خانقاہ میں ایک نائبائی حضرت کی خدمت کیا کرتا تھا،خصوصا جب بھی کوئی وقت ہے وقت مہمان آ جا تا تو وہ مہمانوں کی خاطر مدارات کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر حاضر ہموجا تا،حضرت اس سے بہت خوش تھے۔

ایک مرتبه حضرت خواجہ صاحب کے بہاں بچھاہم مہمان آگے ،اس نان بائی نے دیکھا کہ موہم خراب ہے مگر کچھ نیک فتم کے مہمان ہے وقت آئے ہیں تو اس نے کھا نا پکا کے حضرت خواجہ باتی باللہ صاحب فوراللہ مرقدہ کی خدمت ہیں چیش کیا حضرت خواجہ مان کے لئے کھا نا پکا نے بوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت کے بہاں مہمان آئے ہیں ہیں ان کے لئے کھا نالایا ہوں قبول فر مالیں ،حضرت کو بہت ہی مسرت ہوئی اور بے اختیار فر مایا کہ ما نگ کیا مائل ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اپنے جیسا بناو ہیئے ،حضرت نے تھوڑی ویر تالل کر کے فرمایا کہ بھی اصرار کیا تو جو نکہ حضرت زبان مبارک سے بیفر ما بیکے تھے کہ ما نگ کیا مائل ہے، جب بہی اصرار کیا تو جو نکہ حضرت زبان مبارک سے بیفر ما بیکے تھے کہ ما نگ کیا مائل ہے، اس لئے اس کو چرے مبارک ہیں لے ،اندر سے زنجیر دگائی ، نہ جانے پھر و بال کیسی توجہ دی کہ اس کے تا کہ وجو اس کیسی توجہ دی کہ اس کے اس کے اس کے تو وقوں کی صورت تک ایک مورت تک ایک ہوگئی ،فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت خواجہ صاحب جیسے جمرے میں گئے تھے و سے بی باہر وی گئی تھی و سے بی باہر

تشریف لے آئے کیکن وہ طباخ مدہوثی کی حالت میں تھا اور پچھ دیر بعدای حالت میں انتقال ہو گیا،موت تو آنی ہی تھی اس کاوفت مقرر قلمااس میں نقدیم وتا خیرنہیں ہو کتی تھی لیکن اس کی خوش قسمتی کہ ساری عمرتو طیاخی کی اورموت کے دقت اس نے خواجہ باقی باللہ بن کر آخریت کے بھی مزی لوٹے .....انٹد والوں کی صحبت ،ان کی توجہ اور براثر نگاہ ہے انسان کی کا پاہلیٹ جاتی ہےاور فلا ہرو باطن کارنگ بدل جاتا ہے۔

> ( حكيم الاسلام كے يسنديده واقعات ص:١٣٣٠ تا١٣٨١ - شيخ الاسلام واقعات و كرامات كي روشني بين ١٨٩- اكابر كاسلوك واحسان حن ١١٠)

## سيدسليمان ٌحضرت تھانويؓ کی صحبت میں

سیدسلیمان ندویٌ حضرت اقد س تھا نویؓ کی صحبت میں آئے اور بیعت ہو گئے ، ان ہے کس نے یو چھا کہ آپ فربیت کے ایسے ماہر، زبان یہ آپ کو اتناعبور حاصل ہے، چربھی آپ نے بیعت کر لی؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حصرت تھاتویؓ کی صحبت میں جا کراپنی جہالت کا نداز ہ ہواہتم تو مجھے براعالم کہتے ہو۔

> ( حيات سليماني مؤلفه شاه معين الدين ندوي ص: ١٨٣ روايت بالمعنى -لمفوظات نقيدالامت ١٠٠/٠)

نقطے کی بات فرماتے تھے کہ اللہ نے اینے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعامنگوائی،جس میں اہل اللہ کی محبت کواعمال پر مقدم کر دایا، چنانچیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعا کور

- اللهم اني اسئلک حبک
- اے اللہ میں آپ ہے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔
  - وحب من يحبك

جوآب مے محبت کرتے ہیں میں انکی محبت کا سوال کرتا ہوں

#### وحب عمل يبلغني حبك

اورجواعمال آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں ان کا بھی سوال کرتا ہوں۔ الدیا بلطم انی عاصا

نو فرہاتے ہتھ کداس وعا میں اہل اللہ کی حجت پہلے اوراعمال کی محبت کی دعابعد میں ، بینٹوداس ہات کی دلیل ہے کہ صحبت اولیا ء سے انسان کو نیک عمل کی تو فیق ملا کرتی ہے ، ای لئے انسون نے شعر کہاں ۔ ،

> ان سے ملنے کی یمی اک راہ ہے لئے والوں سے راہ پیدا کر

اللہ والوں کی محبت ہے جہاں قلب میں رفت ، تواضع وانکساری اور نتائیت کی شان پیدا ہوتی ہے ، وہیں علوم ومعارف کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔

#### برى صحبت كابراا نسجام

امام رہائی مجد دالف تاقی نے بیلکھا فرماتے ہیں کہ ایک امارا خادم تھا اور خادم لوگ جوہوتے ہیں چھران کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے۔

﴿ هَلَ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾

الیک مرتبہ آپ کے خادم کا بھائی بیار ہوا اور اس کے اوپر جان کئی کا عالم طاری ہوگیا یعنی آخری وقت ، آخری لمحات ، آخری علامات بوری ہوگئیں ، تو خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میر ابھائی ہے ، اگر آپ مہر ہائی فر ، کمیں تو آپ تشریف لا کمیں ، چلیں وعاجمی فرماویں اور اس موقع پر اس پر توجہ بھی فرمادیں ، اسکا معاملہ امچھا ہو جائے گا ، خاتمہ ہالخیر ہو جائیگا، حضرت فرماتے جیں کہ میں اس کے ساتھ و بال گیا ، دعاجمی کی اور پیر توجہ بھی کی ، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے و یکھا کہ اس کے ول پر کوئی اثر نہیں ، فرماتے ہیں میں بہت وار جبیشا رہا اور تو جہات و التاربا، مگر اس بندے کے دل ہے وئی اثر نہیں ہوتا۔ ال روحانیت کا بندہ اگر کئی بندے پر قوجہ کر رہا ہوتو پھر ول پر اثر تو لازی ہونا چاہئے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دیر بیٹھ کرتوجہ کی طراف متوجہ ہوا، میرے اللہ ظاہر نہ ہوا، فرماتے ہیں بیس بہت پریشان ہوااور بیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، میرے اللہ میرے مولیٰ دہمت فرمادے اور بات میرے اوپرواضح کردے فرماتے ہیں کہ پھر البہام ک ذریعیہ سے اللہ تعالیٰ نے بچھ پر واضح فرمایا کہ اس بندے کی مصاحب برعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھی، اس بندے کا بیٹھ نا المعنا برعقیدہ لوگوں کے ساتھ تھا، اس کی دوئی تھی کا فروں کے ساتھ اور کا فروں کی دوئی کی بیجہ سے بیان کی با تیں سنتا تھا اور ان کے ساتھ راہ ورس کے دائی ہوئی تھی۔

# مريدکی انگلی میں شہد

ایک آدئی طالب صادق تھا کی ش سے بیت تھا، خلوص دل سے اس کی خدمت کرتا تھا، گین اس شخص نے ایک خدمت کرتا تھا، گین اس شخ کی نظر اس کے مال پر تھی ، ایک دن اس شخص نے ایک خواب دیکھا ہے آپ دیکھا اور آ کر پیرصاحب کو بیان کیا ، کمبنے لگا : حضرت! ش نے خواب ش و یکھا ہے آپ کے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور میرے ہاتھ پر گندگی تھی ہوئی ہے، بس پیرصاحب نے سنا تو فورا کہ ہما شخے یہ بالکل چاخواب ہے کیونکہ ہم وینداد لوگ ہے، ہمارے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور تم دنیاد لوگ ہے، ہمارے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور تم دنیاد ارجوا ور تم ہمارے ہاتھ پر نجاست گلی ہوئی ہے، وہ کمنے لگا : حضرت! ابھی پوراخواب اور ش بوراخواب کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بیرے منہ میں دیا ہوا ہے اور ش

تعبیراس خواب کی بیتی کہ مرید کو عقیدت کی وجہ سے شخ سے پھر بھی فا کہ ہ ہور ہاتھا گرشخ کی نظر چونکہ مرید کی جیب پرتھی اس لئے اس کواس سے نقصان ہور ہاتھا.....اس سے پیتہ چلا کہ شخ آئر بتاقص بھی ہوگا اور مرید کوعقیدت کا مل ہوگی تو فائدہ ضرور پہو شچے گا۔ (علی مناعین ۳۳۳)



# tis tis tis

#### ذكركے كس قدرشيدا كى تھودہ!

عبداللہ اصطحر کی ایک اللہ والے بزرگ تھے ذکر واذکار میں گئے رہتے تھے،
ذکر کرتے کرتے جب ان پر فنائیت کی حالت آئی تو ذکر کی مستی ایک سوار ہوئی کہ اب ذکر
چھوڑ نے ہے بھی نہ چھوٹے ، ایک حالت میں روحانی طور پر تو مزے ہوتے ہیں کہ انسان
باطنی ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن جسم پر یو جھ ہوتا ہے کہ جسم ان کیفیات کو برداشت نیس کرتا،
اب وہ بزرگ علی ہے تھے کہ کچھ دیر ذکر چھوڑ کر ذراجہم کوآرام وول لیکن ذکر سے اب
غفلت ہوتی نہ تھی ، آخرانہوں نے وھیان ہٹانے کے لئے شکار کا پروگرام بنایا اوراسپے
ہمراہیوں کے ساتھ جنگل کو نکلے لیکن شکار میں بھی ذکر کی حالت سے چھانکارا نہ ملا، اب
تو وہ بہت پریشان ہوگئے اوراس پریشانی کی حالت میں ان کی زبان سے جوالفاظ نکلے وہ
برے تجیب ہیں ، قرمایا: اللہ اس مختص کے سب گنا ہوں کو معاف کروے جو تجھے ایک کھے
کو کے لئے اللہ کے ذکر سے خافل کردے ۔

تو فناعیت میں بندے کی بھی حالت ہوجاتی ہے کہ کوشش کرنے ہے بھی ول میں عفلت تبیس آتی .....لہذاذ کرخدا میں فناہو جائے اوراس کا مصدال بن جائے:

> نور میں ہو یا نار میں رہنا بردم ذکر یار میں رہنا چند مجو کئے نیزال کے سانو کچر ہیشہ بہار میں رہنا

## ہردل میں رب رب کی آواز

ایک مرتبہ مجھے امریکہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جانا پڑا، وہ دل کے بڑے الهيشياسين والكرات بي مجمع وبال وجندون تفهرنا تعاد مجمع كبني كدوهنرت إيس أب كوابنا وفتر وکھانے کے لئے لیے جاونگا اور وہاں دعا بھی کراؤ نگا، میں نے کہا، بہت اچھا، چنانچہ ایک دن وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے ،انہوں نے مجھے کہا کہ میں بیہاں دل کا بڑا اسپیشلسٹ ہوں اور پھر کہتے گئے کہ میں مختلف مشینوں کے ذریعہ دل کے کام کو چیک کرتا ہول کہ میڈھیک كام كرربا ب يانبين ،ان مشينون من ساكه مشين كا نام اليوكار (يو ... تها مين ني يوجيها ، اس مشین کا کیا کام ہے؟ وہ کہنے گئے کہ اسکے ذریعہدل میں خون کے آنے اور جانیکی پوری تصور سکرین بر آجاتی ہے اور یا قاعدہ اس کی آواز بھی شائی ویتی ہے، وہ مجھے کہنے سگے، حضرت! اب میں آ کی دل کی کیفیت چیک کرتا ہوں ، ساتھ اور بھی لوگ نتھے، وہ کہنے لگے، حضرت! اچھامو تع ہے، جب انسان پچاس سال سے اوپر ہوجائے تواہے ممیث کرواتے ر ہنا جا ہے، چنا نچے میں نے کہا، ٹھیک ہے جیک کریں، اب انہوں نے مشین کے در بعید و کھنا شروع کردیا، وہ اس معین کے بوائش بدن کے اور بی نگاتے میں اوراسکرین پر پوری تصورة جاتى ب،ول كيس سكر ر با بوتاب، كي تيل ربا بوتاب،خون كوكيم ليرابوتا ہے، کیسے دے رہا ہوتا ہے، یہ پوری رنگدارتصوریآ جاتی ہے، جب انہوں نے ججھے ووتصور و کھائی تو یو چینے گئے، حصرت ای بی میں آپ کو آپ کے دل کے پہپ کی بوری آواز بھی سناوں ، بیں نے کہا، سنا کمیں ، چنا نچہ اب انہوں نے ایک بٹن کو آن کردیا تو جمیں دل ک آ واز سنائی دیئے نگی، ساتھ ساتھ رہیجی نظر آ رہاتھا کہ ول با قاعدہ پیچھے سے خون لےرہ ہے اورآ گے نون دے رہاہے، وہ کہنے گئے کہ سائنس دانوں نے کتابوں میں کھنا ہے کہ انسان کا ول لب ذب كرتا ہے، نيخي جب خون اپنے اندر ليتا ہے تواس وفت لب كي آ واز پيدا ہوتي

ے اور جب خون آ گے سپلائی کرتا ہے تواس وقت ڈب کی آ واز پیدا ہوتی ہے، جب ہم نے سیات کی تو میں نے کہا ڈرا سیر بات کی تو میں نے کہا ، ذا کشر صاحب! ذرائضہرنا ، وہ کہنے گئے ، تی کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈرا سیآ واز فور سے میں ، مجھے لگتا ہے کہ سائینس وانول نے ہمیں دھوکا دیا ہے ، یہ آ واز لب ڈب کی تو نہیں ہے ، وہ کہنے گئے ، تو پھر یہ کہتی آ واز ہے؟ میں نے کہا ، یہ آ واز تو ...رب رب .....

جب انہوں نے بھی اس آ واز پر غور کیا تو کہنے گئے، حضرت! واقعی بدر ب کا لفظ اس آ واز کے بالکل قریب ہے، اس وقت جینے آ دی وہاں موجود تھے ان سب نے اس آ واز کوغور سے سنا اور جھے کہنے گئے، یہ بالکل تھیک ہے، یہ لب ڈب کی آ واز نہیں ہے بلکہ یہ تو واضح طور پر رب رب سب رب رب رب سب کی آ واز ہے میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب! اگر یہ بات ہے تو آئ جھے ایک بات سمجھ میں آگئ ہے کہ قر آن جمید میں آ یا ہے کہ ونیا کی ہر چیز اللہ کو یا وکرتی ہے، کھی بھر نے ذبی میں یہ سوال آ تا تھا کہ دہر یہ اللہ تعالی کو کیسے یا و کرتا ہے، آئ اس بات کا بہتہ چلا ہے کہ دہر یہ عقلی طور پر اللہ تعالی کے وجود کو مانے یا نہ کرتا ہے، آئ اس بات کا بہتہ چلا ہے کہ دہر یہ عقلی طور پر اللہ تعالی کے وجود کو مانے یا نہ مانے ، اسکا ول ہر وقت اسکا نام لیتا رہتا ہے، وہ بھی رب رب رب رب رب رب سب ب ب تی کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی رب دب رب مور بر وقت اسکا نام لیتا رہتا ہے، وہ بھی رب دب رب مور بر وقت اسکا نام لیتا رہتا ہے، وہ بھی رب دب رب مور ہم کیے محبت کے مور یہ انہ انہ تھیار سے اللہ اللہ اللہ انہ لیکار تیں۔

## متاع دل کو کہاں کرنے <u>لگے</u> تلاش؟

ہم اپنے بڑوں سے ایک لطیقہ سنا کرتے تھے کہ ایک آ دمی روشنی میں روپیہ ڈھونڈھ رہا ہے تو دوستوں نے پوچھا کہ کیا کررہے ہو، کہنے نگار دپیہ ڈھونڈھ رہا ہوں، گر گیا تھا، انہوں نے بھی ڈھونڈھ تا شروع کردیا،سب لوگ ٹل کرد دپیہ ڈھونڈھ رہے ہیں،روپیہ ماٹنا نہیں، جب تھک ہاد چکے تو کس نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہیں یقین ہے کہ تمہاراروپیہ ''راتھا، اس نے کہا یہ یقین ہے گراتھا گرگھر کے اندر گراتھا، عمرتم تو گھر کے باہر ڈھونڈھ رہے ہو، کہنے لگا دہاں اندھیراتھا، یہاں رو شخی تقی تو بل نے کہا چلو روشنی میں تلاش کرتے ہیں ،اب بیسارے لوگ اس روشنی میں ساری زندگی روپیدڈ ھونڈ ھے رہے، روپیڈہیں ملے گا، ،و بہو یمی مثال آن کے انسان کی ہے، اس کی متاع ( پھین وسکون ) جوگم ہوئی وہ من ہے تعلق رکھتی ہے اور بیاس متاع کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈ ھتا بھر رہا ہے، اس لئے اس نساد کا حل نظر نیس آتا، ھالانکہ کہ اس کاعل ذکر الی اور بحیت خداوندی میں ہے۔

ڈھوٹر سے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں سفر کرنہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتارکیا زندگی کی شب تاریک سحر کرنہ سکا

## بغيرذكر باته يجهآ تانبين

انک دفعہ ایک صاحب حضرت عبدالقادردائیوری کی خدمت میں بیعت کے حاضر ہوئے ، ان کی خانقاہ پر کیا و کیھتے ہیں کہ لوگ ہر دفت ذکر وا ذکار نماز حلاوت مراقبات میں مشغول ہیں، بیر منظر و کیے کرانہوں نے اپنے احباب میں ذکر کیا کہ بیرچی تو ہم سے نہیں جائیگی، حضرت اس سے مطلع ہوگئے یا کمی نے عرض کردیا تو ان کی اصلاح کے لئے محفل میں فریانے گئے کہ دوست بیر بیجھتے ہیں کہ ہمارے جھے کی پریابی بنائی رکھی ہال کے جائیگی، جیب میں ڈال کر واپس آ جا کمیں گے گر بیباں بغیر محنت کے بچھیمیں ہوسکتا، پچھ جائیگی، جیب میں ڈال کر واپس آ جا کمیں گے گر بیبال شب وروز کی محنت کود کی کر گھراتے وی اور کہتے ہیں کہ ان کواطلاع کی کہ فلال صاحب یہاں شب وروز کی محنت کود کی کر گھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کواطلاع کی کہ فلال صاحب یہاں شب وروز کی محنت کود کی کر گھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان محلوم ہو جہاں دورو نمیاں کی بچائی مل جاتی ہوتو میں بھی ٹوکری کی کڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں تا کہ بچے صاصل کر سکوں ، دوست بار بار چکی ہینے کی شرکیا ت سے بہلے تو زمین ترک ہے۔ ہیں ، میں تو کہتا ہوں کہ بچی میسنے کا مرحلہ تو بہت دیر کی بات سے بہلے تو زمین شکل یہ تا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ بینے کی مرحلہ تو بہت دیر کی بات سے بہلے تو زمین شکل یا ت سے بہلے تو زمین کا کہتے ہیں ، میں تو کہتا ہوں کہ بچی میسنے کا مرحلہ تو بہت دیر کی بات سے بہلے تو زمین

کو جو تنا ہے، اچھا بھلانے گھرے نکال کر کھیت میں بھیرنا ہے بھر پائی لگاناہے، اور جب
کی جائے تو اب کا ثما ہے، گاہنا ہے اور غلہ بھونسا ہے الگ کرنا ہے اس کے بعد پکل پینے کی
باری آنی ہے، چکی چیں کرآنا بنانے کے بعد اسے مشقت سے گوند ھنا بھی ہے اور پھرا سے
لیکانے کا انظام بھی کرتا ہے، کینے کے بعد اب روٹی کو تو زکر منہ میں لے جانے اور نکلنے کی
مشقت بھی کرنی ہے ان ساری کوشتوں کے بعد اگر بھتم ہوجائے تو محض اللہ کا کرم ہے
ورنہ تے ہوکر باہر بھی آسکتا ہے۔

کسی دوست نے عرض کیا کہ حضرت ماں بیچ پرکتنی شغیق ہوتی ہے کہ سوئے ہوئے سی خواضا کردودھ پلاتی ہے ہمشار کے تو ہاؤں ہے بھی زیادہ شغیق ہوتے ہیں ان سے تو اس شغی کا مید ہیں بائر جمع ہوئے اس شغی میں ہائر ہوتا ہے کہ جھاتی ہوتا ہے کہ حیصاتی بیاں ہوتا ہے کہ چھاتی ہی ہے کہ مند میں وال دے اب اگر ہی ہیں ہائی کا تھاور ہے ، یااس کی ہلاکراسے چوس کے ادرا ہے بیٹ میں وال لے تو اس میں ماں کا کیا قصور ہے ، یااس کی شفقت میں کیا کی ہے ۔۔۔۔۔ای طرح اللہ پاک تو فیق بھی دیتے ہیں ،گر یہ بھرے کا قصور کہ این زبان دول کو یاوالی میں مشغول نہیں رکھتا۔

مواتح هفرت موفا ناعبدالقادردائ بوري ٢٣٠٠

## غفلت کے ساتھ ذکر بے سوزہیں

ایک ڈاکوتھا، وہ اپنی ضعف و ہیری میں شخ بن گیا اورلوگوں کو بیعت بھی کرنا شروح کردیا ، اللہ کے پہال تو اخلاص کی قدر ہے چنا نچہ طالبین کوان کے اخلاص کی وجہ سے خوب فاکدہ ہوا اور روحانی طور پر کشف بھی ہونے لگ گئے۔

ایک مرتبدان طالبین کی جماعت نے شئے سے عرض کیا کہ ہم نے مراتبے میں مشائخ کے مقامات کودیکھا ہے اورسب اکابر کے مقامات معلوم ہوگئے ،گر حضرت کامقام شاید اتنابلند ہے کہ ہم سب مل کربھی اس کونیس پہچان سکے ،اللہ کے قعالی کے نام میں برکت تو ہوتی بی ہے اس کے کون اٹکار کرسکتا ہے، اللہ کے نام میں برکت ہوتی ہے جا ہے گئی بی غفلت سے لیا جائے، چنانچیاس مصنوعی پیر پر بھی اللہ کے نام کا اثر چوکرر ہا، و ومریدوں کی سے بات من کر بہت رویا اور پھراس نے اپٹی حقیقت ان کے سامنے بیان کی اور دو کر مریدوں سے درخواست کی اہتم میری تو ہے لئے دعا کرو، ان سب نے ل کردعا کی تو اللہ نے اس پیرکو بھی نواز دیا۔

(ا کابر کاسلوک واحسان ص: ۵۶ - اصلاحی واقعات ص ۲۲۱)

## ذ کرے دل کیونکر تڑے نہاٹھ؟

ا یک مادشاہ نے کسی لڑکی کے ساتھ لکاح کیا، بردی محبوں کے ساتھ اس نے اسے کل میں رکھا بگرلز کی روز بروز جپ ہوتی گئی ، کمزور ہوتی گئی ،اس کی صحت گرتی جل گئی بشکل و کی کرید چال تھا کہ بیخوش نہیں ہے، بیمغموم ہے، بیاداس ہے، چنانچہ بادشاہ نے بڑے علاج کروائے کوئی دوائی ٹھیک ہی نہیں ہینھتی تھی ، ایک طبیب تھا جسکو پچھ یاطن کی نظر بھی حاصل تقى، اسنے باوشاہ سے كہابادشاہ سلامت اص اسكاعلاج كرتا موں اگرآب مجھ اجازت دیں اور اسکوآپ اس کی باندی کے ساتھ میرے یاس بھیج دیا کریں، بادشاہ نے کہا بہت اچھا، بادشاہ نے اسکواس طبیب کے باس بھیج دیا،طبیب نے اس لڑ کی سے سارے كوائف جمع كرلئے ، جدهرے شادى ہوكر آئی تھى اور جننے رشتے اس كے آئے تھے اور جننے رشتے داراسکے امیدوار متے،اس نے وہ ساری معلومات اکھٹی کرلیں،اس نے اس لڑکی کو پیٹیا یا اور چیک اپ کیا ، اور و یکھا کہ کوئی بدنی مرض نہیں ہے ، یہ کوئی اندر کا روگ ہے ، اندر کا مرض ہے، چنانچیاس نے اسکی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس سے باتیں شروع کردیں اور باتیں کرتے کرتے اس نے ان سب کے نام لینا شروع کروئے جن کے دشتے آئے تھے، تو جب اس نے اس جیولر کا نام لیا جواسکا کزن بھی تھا اور جس کے ساتھا اس لڑکی کوچھیں محب تھی تو اس کی تبض تیز ہوگئی،لڑ کی وراصل اس کزن سے شادی کرنا جا ہتی تھی مگر مال باپ نے

وقت کے بادشاہ سے شادی کردی،اب اڑکی دل میں تو اسے بسارہی ہے، لیکن گھر باوشاہ کابسا رہی ہے، لیکن گھر باوشاہ کابسا رہی ہے، اب جب طبیب نے دیکھا کہ نبش تیز ہوگئی تو طبیب نے اس سے پوچھ لیا کہ اب کے ماتھ لیا کہ اب بناؤ بھی کہ اس کے ماتھ شادی ہوتی اور ہوبادشاہ کے ماتھ گئی، تو اسے ابنا راز کھولنا پڑا۔۔۔۔۔اندازہ لگا ہے کہ جب مجبوب کانام آتے ہور دل نہ مجبوب کانام آتے ہور دل نہ مجبوب کانام آتے ہور دل نہ ترب کوشش تو کریں کہ اللہ کا ہم آبے کہ اس شعر کا مصدات بن جائے:

الله الله كيا بى بيارا نام ب عاشقوں كا بينا اورجام ب نوٹ:جالينوس كى طرف آئ تىم كا واقعد منسوب ہے۔ (المباء كے جرت الكيز واقعات من ١٦)

# قبض کود ورکرنے کا ایک نسخہ

حضرت خواجہ عبداللہ دہلوئ فرماتے ہیں کہ میر ہے لبی حالات بہت ہی ا بی ہے تھے،

المط کی کیفیت تھی، میں دعوت پر گیا، دہاں جو کھا نا پیش کیا گیا وہ مشتبہ تھا، حرام نہیں تھا بلکہ شبہ
تھا کہ کھانے میں شاید سود کی ملاوٹ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد میر ی
کیفیت ختم ہوگئ، میں نے اپنے شخ حصرت مرزامظہر جان جاناں گوآ کر بتایا کہ حصرت! بیہ
مسلہ بیدا ہوگیا، حصرت نے فرمایا کہ اب تم پابندی کے ساتھ میرے سامنے آ کر بیٹھنا، میں
توجہات دوں گا تا کہ مشتبہ کھانے کی ظلمت و در ہوجائے، فرماتے ہیں کہ حصرت ہم سے اور جو بیا ٹر جو جائے ہوں کہ حضرت ہم سے بھاڑ توجہ دینے
ایک توجہ ڈالتے تھے کہ آگر وہ توجہ بہاڑ ہر ڈالتے تو کا نب اٹھتا، چالیس دن متواتر توجہ دینے
کے بعدا یک دن مشتبہ لقے کا اثر میرے اندر سے زائل ہوا، جس طرح دوام ذکر ہے جن کی کے بعدا یک دن مشتبہ لقے کا اثر میرے اندر سے زائل ہوا، جس طرح دوام ذکر ہے جن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ای طرح صحبت شن اور توجہ شن ہے تھی قبض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔
کی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔



# 脑 脑 脑

# ایک شعرے دل کی د نیابدل گئی

حضرت خواجہ بہاؤالدین تشہیدی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہارے بین آتاہے کہ
ایک سرتیدان پرقیش کی کیفیت آتی زیادہ آئی کہ پچھ حال احوال محسوس بھی تہیں ہوتے
ہے، ایسے لگنا تھا کہ جیسے سب پچھ بی چلا گیا، چنانچہ وہ بڑا عرصہ استغفار بھی کرتے
رہے، اللہ سے تو بہ بھی کرتے رہے، آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتے رہے، مگر پچھ نہ
محسوس ہوا جتی کہ ایک دن خیال آیا کہ جب پچھ بھی کیفیت نہیں ہے تو بھرچلیں جا کرکوئی
مزق حلال والا کام کریں، بچول کو بھی تنگی ہے، چلوایک طرف سے تو سہولت ہوجائے
گی، یہ سوچ کروہ اپنے گھرسے پپل پڑے کہ بیں جا کردکان پرکام کرتا ہول، داستے بیں
گی، یہ سوچ کروہ اپنے گھر سے پپل پڑے کہ بیں جا کردکان پرکام کرتا ہوں، داستے بیں
گی، یہ سوچ کروہ اپنے گھر مے بیل پڑے کہ بیں جا کردکان پرکام کرتا ہوں، داستے بیں
گی میں ہوئے تھے، ان کا پڑھیٰ تھا کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی، چنانچہ پھر دو بارہ ذوق
توش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ، یہ وہ وقت تھا کہ جس تیش کے بعد اللہ
تعالیٰ نے ان کونسیب تششیند سے سرفراز فر مادیا، اتنی بڑی نعمت ل گئی، وہ شعر کیا ہے؟ وہ
شعر ہے ہے:

مفلسا نیم آمدہ در کوئے ٹو هیئا ہٹنہ از جمالِ روئے ٹو ''اےالٹدابیں تیری گئی بین مفلس بن کرحاضر ہوا ہوں، تواپنے چیرے کے حسن کےصدیقے کچھے بھی بھی عطاکر دے'' وست کبٹا جانپ زئیلِ ما آفریں ہر وست و ہر تُو ''وہ پیالہ جومیں نے لینے کے لیے پکڑا ہوا ہے،ذرا اپنا ہاتھواسے دینے کے لیے میری طرف بڑھاد بیجے''

یا شعاران کوانتے التھے گئے کہ انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب میں مرول اور میرا جنازہ دنیا ہے التھے تو کوئی ایک بندہ میرے جنازے کآ گے بیا شعار پڑھتا ہوا جائے۔ ان اشعار نے اس عا بز کوبھی بڑا قائدہ دیا ، جب بھی حرم شریف میں جانے کا اتقاق ہوا تو رات کی تنہائی میں بیت اللہ شریف کے پاس جا کرتھوں کرتا ہے کہ میں اس وقت شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں ، پھروہاں انسان اللہ کا دھیان کر کے انسان اپنے رہ سے با تیں کرے ، ہم نے دیکھا ہے کہ ان اشعار کو بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھنے سے بندے کی ایمی کیفیت بنتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔

#### کوئے بار میں اٹکار ہے دل

ایک نوجوان کمی بزرگ کے پاس آیا اور کینے لگا کہ حضرت جھے موت سے بہت ڈرلگٹا ہے، موت سے بہت ڈرلگٹا ہے، موت سے بہت خوف آتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھٹی مہی بناؤ کہ کیا تہارے پاس بچھے مال بعید ہے، کہنے لگا جی انہوں نے کہا اسے اللہ کے راستے بیس خرچ کیا کرواور نیک اعمال کی پابندی کیا کروان نے کہا بہت اچھا، پچھ عرصہ کے بعد پھران کی ملاقات ہوئی، بزرگ نے پوچھا سناؤ بھٹی اب طبیعت کیسی ہے، وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ موت سے خوف تو ختم ہوگیا گر جران اس بات پر ہوں کہا ہا تو میر امر نے کو بی چا ہتا ہے، گرالیا کیوں ہوا، تو ان بزرگ نے بیہ بات سمجھائی کہ دیکھو بندے دل و ہیں گٹا ہے جہاں اس کا خزانہ ہوتا ہے، پہلے تم نے اپنے آگے میں مراج ب

46

بھیج ویا ہے نیکیوں کا، جوصد قے کا مال ہے، تو جہاں سر مایہ ہوتا ہے بندے کا ویس جانے کو دل کرتا ہے ۔

## ہرحال میں ما لک پرد ہے نظر

بیسے بیچ کاتعلق ہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف و کھتا ہے،
مؤمن کاتعلق بھی ای طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہر معاملہ میں اللہ پرنظر رکھتا
ہے، ایک بزرگ کی کے ہاں تشریف لائے ہوئے تنے، صاحب خاندا پنے بیچ کو اٹھا لے
آیا، ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے وہ بیچ کی طرف بوحائی، مگر بیچ نے لینے
سے انکار کردیا، دو ہارہ کہا کہ لے لوالیکن بیچ نے پھر بھی انکار کردیا، اب بیزی مجیب بات
ہے، حالا تکہ بیچ کے اندر میٹھی چیز کھانے کی Temptation (شد بدطلب) ہوتی ہے،
اس کی گروتھ کا نقاضا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا کھائے، اس لیے بیچ میٹھی چیز کے بیٹھیے پاگل ہوکر
اس کی گروتھ کا نقاضا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا کھائے، اس لیے بیچ میٹھی چیز کے بیٹھیے پاگل ہوکر
خرف دیکھا اور مشھائی لینے سے انکار کردیا۔

جب دومرتبران بزرگوں نے اس ہے کہا تو بعد میں باپ نے بیچ کو کہا: بیٹا لے لوابیہ ہمارے حضرت جی ہیں، لیعن باپ نے بیچ کو اجازت دی تو چر بیچ نے وہ مضائی لے اس بران بزرگوں کی آنکھوں ہے آنسوآ گئے ، بیدو کھ کروہ صاحب خانہ مغذرت کرنے لگا: جی اب برگوں کی آنکھوں ہے آنسوآ گئے ، بیدو کھ کروہ صاحب خانہ مغذرت کرنے لگا: جی ابیج نے برتمیزی کردی اور آپ ہے مضائی نہیں با آپ کو صوب نہ فرما کیں ، وہ کہنے گئے بہیں نہیں ، اس وجہ ہے آنکھے آنسول نہیں آئے ، بلکہ جھے بید خیال آیا کہ اس کو ایک دود فعہ مضائی بیش کی تو اس نے اس کو ایک دود فعہ مضائی بیش کی تو اس نے اس کو دیکھا، کاش ایمرابھی ایمان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں بھی ہر محاملہ میں ایسان ایسا ہوتا کہ ہیں کو دیکھ کا اس قدر

خیال ، تو کیا ہم اہل سلوک خدا پاک کی معیت اور ہروم و کیضے کا استحضار نہیں کر سکتے ، کیا ہے ہے بھی گئے گز رے ہو گئے ۔

## سفرحج میں ہرفدم پرنماز

حضرت ابرائیم بن اوہم نے جب توبیک توبیا لائے کے بادشاہ متے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لئے جاؤں، ہر قدم پرید دورکعت نقل پڑھتے ہوئے وہاں گئے، ایک قدم ہوئے وہاں گئے، ایک قدم ہوئے ایک قدم ہر حاتے مصلی بچھا کر دورکعت نقل پڑھتے، بھر ایک قدم ہر حاتے اوردورکعت نقر بہا اڑھائی سال ہیں مکم کرمہ بہنے۔

الله والول كي صحبت مين و بين تو عاجز بن كرر بين ، پيمرويكييس كهالله رب العزت

#### (\$\tilde{x}\_1\tilde{x}\_2\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}\_3\tilde{x}

## يبلة تخليه بمرتحليه

الیک وان میں نے اس سے بوجیا، کہ انگل آپ برتن پر بیسے ہی کیوں ٹیس کے
اسیۃ ؟ اس نے کہ آپ سے بوہ آپ جیوے ہو، آپ کو پیدٹیس، جو برتن تم لاتے ہو
اسیۃ ؟ اس نے کہ آپ سے، گرجہ ری نظر میں صاف ٹیس دوجہ اس پر چکان کی اور کئیں گی بوتی
سے اس پر اُرہ افر کے کے بی نگادیں، تو تکلی اس پرٹیس چکے گی، اسٹینے پہلے آگ میں گرم کر
سے اس پر اُرہ افر کے تاہمی نگادیں، تو بہا ، چکان کی بنا ویتا ہوں ، پھر اس سے بعد بنب
تصدر کی تو تو ماری میل کی تین موجود کی جی بی سے بھوٹی عمر میں تو اس بے بیٹیس
بیا کہ اس کا مقدمہ کیا تھا اس کی دب بیس جیوٹی عراس میں تو اس اور کی اور کرتا ہوں تو بات سے بیٹیس
بیا کہ اس کا مقدمہ کیا تھا اس کے دل پرمیس کیٹین سے اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو بات سے میں تو اس

جائے تو اس کے لئے ہیںے گنا ہوں کے میل کو اتار نا پڑیگا ، ور ندانشدر ب العزت کے ساتھ ول واصل نہیں جوسکتا۔

## جب تک میل تجیل دورنه ہو

ا <u>194. كى بات ب،اس ما بزاكومسكين يورشريف مين جارمسيندر سنح</u> ك سعادت حاصل ہوئی ،اس وقت جہاں مسجد ہے پہلنے و مال میں رہے تھی ، کچھے کمرے بتھے ،اوروس ہے متصل اندازا کوئی یا ﷺ جےفٹ او ٹی دیوارتھی جس میں ٹل نگھے تھے جس ہے مررے کے طلب شنل کما کرتے ہتھے، چونکہ و بواراتی زیادہ او تچی نہیں تھی ،تو کئی مرتبہ ایہا ہوتا کہ کوئی طالب علم نمار ما ہوتا اور جب دیکھنا کہ قریب ہے کوئی ٹر رر ماہے تو وہ اندر ہے یائی احجالیّاء جس سے گزرنے والوں پر یافی پڑ جاتا ،اور بھی ایسا بھی ہوتا کہ گزرنے والا ہوہرہے وَنُ تحكر بجيئك ديناجس سے نبائے والے پريشان بوتے، تو كھ طلباء نے ايك استاذ صاحب ہے ٹی کریہ فیصلہ کیا، کہ ہم ان و بواروں کواو کچی کردیں ، چٹانچے ایک وری ہمنت ، سیجہ اینٹیں بور رہیت لائے ،اور جمعہ سے دن ان طلما و نے قود بق اینٹیل جوز کروہ کو دوقت او تحجی کردیا، دولف و بیاراو تحی بوئے ہے نہائے والے بھی خوش اور بام والے بھی خوش، ا مُف طالب علم نے کہا کہ پیتائیس بدر بوارکشی مضبوط بنی ہے؟ اس نے اوپر وائے جھے ًو ماتحداگا با تو وہ ملئے گئی ،اس نے دوسروں کوکبا ، بیٹو ہلتی ہے ، دوسرے نے بھی دیکھا، بیتہ جاما كه بنجيج كا ديوارونگ (اوراوير كي الگء چندني اينتين آنين مين تو جزءٌ تي تمين اينين براني و بوار کے ساتھہ وہ جزئ نہیں تھی، جب کسی اور نے ماتھہ لگایا قراویر کی دیوار نیچے کڑئی،طلبہ ىرىڭان بونے ئەسمنت بھى ئى ماينتىن بھى مىكىي اورمقصد بھى مل تەببوا بتوكسى استاذ نەراس عا بزئے بارے میں بتایہ کہ اس کاتعلق انجینئر نگ ہے ہے، اس سے بوجیوہ ایک عالب مم آیو، مجھے کہنے لکا کہ آپ مہر ہائی کر کے بتا کیں کہ یہ دیوار کیوں گرٹٹی ؟ اس عاجز نے آس

دیکھا، تو پتہ چاا کہ پنچے کی دیوار مٹی گارے سے بنی ہوئی تھی ، اور اسکی جوسب سے او پر کی
ایسنٹ تھی اس کے او پر بھی گار ااور مٹی تھی ، انہوں نے گار اہٹائے بغیراو پر پانی ڈالا اور اسی پر
سیسٹ رکھ کر ایڈیس رکھ دی ، مٹی نے جوڑ ملئے نہیں ویا ، میں نے طلبہ سے کہا ایک اسٹیل کا
برش لے آئیں ، وہ لائے ، میں نے کہا کہ او پر کی جواریت ہے اس کو ذرار گر و ، دو طالب علم
سینے اور انہوں نے او پر کی ایسٹ کو خوب رگڑ کرصاف کر دیا ، مٹی اور گارے کا تام ونشان چتم
ہوگیا ، تو آئییں کی باتھوں سے سمنٹ رکھوایا ، ایشٹیں لگوا کمیں ، تو ایسٹ پر انی دیوار سے بالکل
چیک گئی ، دونوں کا جوڑ بختہ ہوگیا، طلباء خوش بھی ہوئے اور جران بھی ، ان کے اسٹاذ
ہوگئی ، آپ نے بانی تو جوڑ بکا بیشے گیا ، اس میا ہزنے بتایا کہ او پر جوکیل تھی ، اس نے جوڑ
ہوگئی ، آپ نے بنائی تو جوڑ بکا بیشے گیا ، اس عا جزنے بتایا کہ او پر جوکیل تھی ، اس نے جوڑ
ہیٹین دیا ، بلکہ دونوں کے درمیان رکا وٹ بن گئے۔

آج جنب بیہ بات بادآ رہی ہے، تومضمون کے متعلق بیہ بات سجھ میں آئی ہے کہ بندہ اللہ سے دل کا تعلق جوڑنا جا ہتا ہے، گمر گناہ جومیل ہے، وہ جزنے نہیں دیتا، جوڑ بیٹھنے نہیں دیتا، اسلئے ہمارے اکابر ہرآنے دالے سے پہلے گناہوں کے چھوڑنے کا مجاہدہ کراتے ہیں، کہ گناہ جب چھوڑو گے، تو تھوڑی محنت کے ساتھ بھی تمہارا جوڑین جائے گا، اللہ رب العزت پاک ہے اس کے وصل میں گناہوں کی نا یا کی بھی درمیان میں نہیں روسکتی۔

# کہیں مسنح نہ ہوجائے بیدل

زمانۂ جاہلیت بیل ایک مرد دعورت تھے،عورت کا نام نا کلہ اور مرد کا نام إساف، دونوں کے ناجائز تعلقات تھے، دونوں طواف کرنے کیلئے آئے ،اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہوگئے ،اللہ رب العزت کاغضب ہوا کہ دونوں پھر بن گئے، اب ایل مکہنے دیکھا تو انکو بڑا غسہ آیا کہ ایک تواند تعالیٰ کی نافر مائی اور دوسرے بیت اللہ شریف کے اندر ،انہوں نے مشورہ کیا کہ ان وونوں کوالی سزادینی چاہیے کہ جواس ہے پہلے کسی کوٹھی نہ دی گئی ہو،مشورہ کیا مل کر بیٹھے،کسی نے پچھ کہا،کسی نے پچھے،ایک صاحب نے مشوره دیا که دیکیموج کاعمل قیامت تک رہے گا، ہم ان میں سے ایک کوصفا پر رکھ دیتے ہیں اور ا یک کومر وہ پر رکھ دیتے ہیں ، جو تج ادر عمرہ کرنے کیلئے آئے گا وہ سعی کرنے کیلئے ان دونوں مقام پرآئے گا،لہذا صفایر جو جائے وہ اسکو جوتے مارے، اور جومروہ پر جائے اسکو جوتے لگائے، قیامت تک اسکوذلت ملتی رہے گی،اینے د ماغ سے انہوں نے کیا بات سوچی؟لکین اس بات کوجول گئے کہ شریعت کے ایک تھم میں ہم کمی چیز کا ضافہ کررہے ہیں ہعی کا بید حصہ تو نہیں مگرانہوں نے اعمال سعی کا حصہ بنادیا، متبحہ رین کا کہ ایک دویشت تک تو ادھر جوتا مارتے ، اُوھر جونا مارتے ،کسی کے پاس جونا نہیں ہونا تو وہ اِدھر تھیٹر نگاتے ،اُدھر تھیٹر نگاتے ، جب انگی اولا دآئی، توانہوں نے سو میا کہ بھئی اصل تو اُسکو ہاتھ دلگا نا ہے ادر اِسکوبھی ہاتھ دلگا نا ہے، چنانچہ بيب وه صفاير چڙھتے تو اسکو ہاتھ لگاتے ، اور جب مروہ پر چڑھتے اس وقت اسکو ہاتھ لگاتے ، آنے والینسل نے سوچا کہ بیرکوئی بزرگ بندے ہیں، برکت کیلئے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، پچھ ہوتے ہیںضعیف الاعتقاد، انہوں نے کہا کہ بیکوئی نیک بزرگ گز رے ہیں، لہذا صرف برکت کیلئے ہاتھ لگانے کے بحائے انہوں نے جومنا بھی شروع کر دیا،صفایراسکو جو متے اور مروه پراسکوچومنے جتی کے بعض وہاں دعا کیں مانگتے ، رفتہ رفتہ یہاں تک بات پینجی کہ نبی علیہ الصلوة والسلام تشريف لائة كفاروششركين في كيدوران صفاير جائے تصوّواسكومجده كرتے اورم وہ ہر جاتے تو اسکو محدہ کرتے تھے،اب دیکھئے مدشرک و ہدعت شروع کہاں ہے ہوئی، اور مَنْ بِصِهَا مُكَ اسكَا انتحام فكل .... تو كناه اور بدعت وخرافات كي وجه ہے جس طرح وہ سنح بو گئتے ، تہیں ایبانہ ہو کہ معصیت وغفلت کی وجہ ہے ہمارا دل منح اور سخت ہو جائے ، اس لئے ا بين برحمل برنظرر كھئے اور قلب كويا دالني سے منور سيجئے ۔ (البداية والنباية ٢/٣٣٧ -المفصل في تارة في العرب ال٣٦٧)

#### جب ہیپاٹزم کااثر ہوسکتا ہے.....

جب میں (حضرت دیر فروالفقار احمد نتشندی دامت برکاتهم) پانچویں جماعت میں پڑھتا تھا،اس وقت بیبال جھنگ میں ایک سرکس آئی بڑے بھائی ہمیں سرکس و کھانے کے لئے لئے بھم نے زندگی میں بھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، وہ کہنے بگئے کہ آپ کوہم ہتی ایک دکھا تھا، وہ کہنے بگئے کہ آپ کوہم ہتی بھی دکھا کیں گے،اس عمر میں بداری وغیرہ بہت ایچھے بگتے ہیں، بھی دکھا کیں گے،اس عمر میں بداری وغیرہ بہت ایچھے بگتے ہیں، چونک میں چھوٹا ساتھا اس لئے میں جا کر ہاتھی کے پاس کھڑا ہوگیا، جھے بیہ نہیں تھ کہ اس کی اس کی بھی ہونا ساتھ لگائی، بیتو اس کے بھی اس وقت بیتہ چلا جب اس نے سونڈ میرے ساتھ لگائی، بیتو اس کہ بھی وہ یک دم بھیلا ہے کہ اس دقت میں گھرا کر تھوڑا ہیکھے ہٹا۔

پھر بچھے اندازہ ہوا کہ اس کی سونڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، چونکہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ ہاتھی دیکھا تھااس لئے اسکوہم بڑے جیران ہوکر دیکھتے رہے یہ

اس سرکس میں ہم نے بیٹائزم کا ایک شود یکھا، ایک بوڑھے آ دی نے بیپائزم کا کرتب دکھایا، وہ ہزا عجیب کرتب تھا، افغارہ میں سال کی ایک جوان لڑکی تھی وہ ایک دروازے سے بونا گی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں لوہ کے دونیزے بھے، وہ ان کو ہاتھ میں لوہ کے دونیزے بھے کہ ہمارے قریب ایک نے کرسب کودکھائی پھرر ہی تھی، وہ نیزے آ کے سے استے تیز سے کہ ہمارے قریب ایک آ دمی میتھا تھا، اس نے ان کو چیک کرنے کے لئے ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ سے نون نکار تہا، وہ دیکہ بھی رہی تی کہ وہ نیزے سارے جمع کو دکھائے تیز ہے، جب اس نے وہ نیزے سارے جمع کو دکھائے تیز ہے، جب اس نے وہ نیزے سارے جمع کو دکھائے تو ایک اور اس نے تیز ہے، جب اس نے وہ نیز سے سارے جمع کو دکھائے تو ایک اور اس نے تیز ہے، جب اس نے وہ نیز سے سارے جمع کو دکھائے تیز ہے، دولوز حدامیں آ بااور اس نے جم کراس کی حرف و دیونو حدامیں آ بااور اس نے جم کراس

... بین کون؟ ....هامل ... ټو کون ؟ ....معمول .... ده اس کی طرف برابر د کیجتا ر باء

میں نے دیکھ کہ تھوڑی ویر کے بعد لڑی ٹوخش آنے نگی ،اب اس پوز ھے آدی نے اس کی ایک بغنل میں ایک نیز و دیا اور دوسری بغنل میں دوسرا ، اورلڑ کی جب وہ نیز ے وکھا رہی تھی تو اس وقت اپنی فلیس بھی د کھا رہی تھی کہ میری بغلول میں پچھ تھی نہیں ہے۔

وونز کی پہلے تو سیدھی گھز گرتھی ،اس کے بعد نیز ول پر آگئی یول اس کا پوراوز ن ان دونو ل نیز ول پرآگیا، مجرود کچھ پز حتار ہا، پڑ حتار ہا، جب وہ اچھی طرح سے ہے، ہوگ ہوگئ تو اس ہوڑھے نے اس کے بیچے سے وقین فٹ او نچھ ککڑی ڈکائی جس پروہ کھڑ کی تھی ،ہم بہت حیران ہوئے ،اب وہ لڑکی دونو ل نیز دل کے اوپر گئی ہوئی تھی ،اس کے بعدوہ اپنا تمش کرتار ہا، پچراس نے ایک بجیب کام کیا کہ تھوڑی دیر کے بعدوہ آیا اوراس کی ایک طرف کو اٹھی کرایک نیز و نکال دیا، پچرایک ٹیزے کے اوپر پوری لڑکے لئی ہوئی تھی۔

....سائنس پڑھنے والے تن تو اس بات کو بچھ سکتے میں لیکن ہم تو اس وقت بچے متھے اس نئے ہمیں اس بات کی سجھ نہیں تھی ، البسۃ ہمیں یہ بھیب سالگ ر باقفہ کداس کی ایک بغل کے پیچے نیز واور اس کے اوپر ہوامیں نوری کڑئی کئی ہوئی ہے۔

كركے كئيں، وہ اتن تفك يكي تقى كه اس كے لئے ياؤں اٹھانے بھى مشكل مور بے تھے، يہ بینا ٹزم کا کرتب میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا۔

اچھا، جب اس نے لڑکی کو ہوا میں لٹا دیا تو اس وقت مجھے اپنے والدصاحب کی ا یک بات یاد آگئی، انہوں نے ایک دفعہ جادوگروں کا ایک واقعہ سنایا تھا اور ساتھ ہے بھی کہاتھا کہ یہ جادوگر تماشائیوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں،حقیقت میں وہ چیز ایسی نہیں ہوتی جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مجھے ابا جان کی وہ بات یا د آئی تو میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا کہ بچھے سیدھو کا ہور ہاہے یا واقعی ایسے ہی ہے، بیرواقعی ایسے ہی تھا کہ وہ لڑکی ایک نیزے کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔

اب وال يه پيدا ، وتا ب كريرب كي كيد ، وا؟ ... يداي ، واكداس بند ي في ا پن اقوت کو ایک جگ پر بچها کر کے اس کو دوسرے پر لا گوکر ناسکے این قضا، لبذ ااس نے اس او کی کو این نظر کے سہارے مرد کھا ہوا تھا۔

جب بم يو نيورسيني ميس پڙ هي تھي تو ان وٺول جم سيدز وارحسين شاهٌ کي خدمت میں کراچی حاضر ہوئے، حضرت سیدز وارحسین شاہ ایک بہت بزے عالم اور فقیہ تھے، میں نے ان کو بیدوا قعد سنا کرعرض کیا ،حضرت! میں نے بیدوا قعہ خود دیکھا ہمواہے لیکن مجھے آج تک اس کی حقیقت سجھے میں نہیں آئی، حضرت نے فرمایا: بیکوئی جادوتییں ہے بلکہ اس بندے نے یہ سب بچھانی قوت ارادی کومرکوز کرنے کی وجہ سے کیا۔

# بس یهی میرا کرتب تھا

انڈیا میں ایک آ دمی نے شود کھایا ،اس نے لوگوں کے کہا تھا کہ میں ٹھیک چھے بج آ کرآ پ کوشودکھا ؤں گا ، ٹائم طے تھا ، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ، <u>چھے بھی ج</u>ج گئے ، بلکہ دی منٹ اوپر ہو گئے گھر وہ بندہ شآیا، جب پچھے دیر کے بعد وہ آ دی آیا تواس نے سلام کیا اور كينے لگا: چونكدا بھى وفت نہيں ہوا، پندر ومنٹ باقى ہيں، اس لئے ميں اب جاتا ہوں اور ميں اپنے سيح وقت پر آؤں گا، لوگوں نے كہا: بى وقت تو ہوگيا ہے، اس نے كہا: نہيں آپ اپنى گھڑى دكيے ليں، جب لوگوں نے اپنى گھڑى ديكھيں تو واقعى سب كى گھڑيوں پر پونے جھے نج رہے تھے، جب تك وہ وہ اس كھڑار ہا سب كى گھڑيوں كى سوئياں پونے بھے پر ہى رہيں، اس كے بعد وہ كہنے لگا كہ ''بس يكي ميرا كرتب تھا، السلام عليكم' ' .... جب انسان بينا نزم اور قوت ارادى كے ذريعہ دوبروں بر تصرف كرسكتا ہے، تو پھرائلد والے اپنى باطنى اور روحانى توت كے ذريعہ دا و خير پر لانے كيكے دلوں پر تصرف كون نييں كرسكتے۔

# ٹی وی اسکرین پرایک کرتب

ایک پی ایج وی واکثر حضرت سید زوار حسین شاه کی خدمت میں بیٹھے ہوئ تھے، انہوں نے جب حضرتٌ ہے یہ بات ٹی تو انہوں نے کہا: حضرت! میں آ یہ کواس ہے بھی عجیب بات سناتا ہوں ،حضرت ؒ نے فر مایا: سناؤ ، انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبدا نگلینڈ میں ا یک آ دمی آیا اوراس نے کہا کہ میں ٹی وی برآ پ کوایک کرتب دکھا وُں گا، چنانچہا ہے ٹی وی ہر کرتب دکھانے کی اجازت دے دی گئی، جب وہ کرتب دکھانے سے فارغ ہواتو اس نے آخر میں کہا کہ پورے ملک میں جو بندہ بھی ٹی وی دیکھر ہاہے، وہ اپنے ہاتھ میں او ہے کی کوئی چیز پکڑ لے، بین کرکسی نے چیچ کپڑا ایسی نے کا ٹنا پکڑا ایکس نے چیمری وغیرہ پکڑلی، جیسے ہی اس نے لوہے کی چیز پکڑنے کو کہا تو اس کے بعد چند سکینڈ کے اندر اندرجس کے ہاتھ میں جو چیزتقی، وہ میزهی ہوگئی، پورے ملک کےلوگوں نے بیرواقعد و یکھا، دنیا جیران تھی کہاس نے نی وی اسکرین پر چیچھ کریہ کہا تگراس کی توجہ اتنا کام کرر ہی تھی کہ بیورے ملک میں جس نے جو چیز اسکے کہنے پر پکڑی تھی وہ ٹیڑھی ہوگئی، پھرلوگوں نے اس پرمقدمہ بھی درج کرویا کہ آپ نے جارا بیفقعان کیا ہے، اس نے جواب میں کہا کہ میں نے آپ سے صرف بدکہا تھا که پکڑیں ، بیونہیں کہاتھا کہ ٹیڑھا کریں۔

اس سے پینہ چلا کہ انسان اپنی توت ارادی کومرکوز کرکے بہت سے عجیب وغریب کام کرسکتا ہے، انسان آخر اللہ تعالی کا نائب ہے، اللہ تعالی نے انسان میں بیصفات رکھی ہیں لیکن ہمیں ان صفات کو آز مانانہیں آٹا .....ہم اپنے اندر پہلے بیر دوحانی اور باطنی قوت ہیدا تو کریں، چھردیکھیں کہ کتنے مردہ دل زندہ ہوجاتے ہیں۔

State of the state



## حضرت رابعه كي معرفت بجرى بات

حضرت حسن بصریؓ اس امت کے بڑے اولیاء میں سے گز رہے ہیں ان کے ز مانے میں ایک خاتون تھی جس کا نام رابعہ بھریہ ہے بھی بھی بیان کے پاس جایا کرتی تھی كچه مسائل يو چينے كے لئے بات يو چينے كے لئے ،ايك مرتبہ جب ان كے أهر كئ پية چلاك وہ دریا کی طرف گئے ہیں، گرمی کا موسم تھا، بہت زیادہ شدت کی گرمی تھی، اہل خانہ نے ہتایا کہ وہ دریا کے کتارے اس لئے گئے ہیں کہ وہاں پیٹھ کریش اللہ اللہ کروں گا، انہوں نے بات ضروری پوچھنی تھی، یہ بھی دریا ہے کنا رے کی طرف چل پڑی، بڑھانے کی عمرتھی، جب دریا کے کنارے پر پنجی تو کیا دیکھا کہ حسن بھریؓ نے کمنارے کے بجائے پانی پر دریا کے او پرمصلی بچھایا ہوا ہے، اور القدرب العزت مے سامنے ہاتھ بائد حکر کھڑے تمازیر ہ رہے ہیں، بیگویاان کی ایک کرامت تھی جواللہ رب العزیت نے اس وقت ان برظا ہر کروی تھی، بدایک طرف پیٹے کردیکھتی رہی، جب حسن بھریؓ نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے رابعہ بھر بیکود یکھا تو سلام کیا ، رابعہ بھر بیے اے کہا: اگریے ' مبوار وی مکیے باخی' اگر تو ہوا پہ چلنا ہے تو تکھی کے مانند ہے، وہر آب روی جے باشی، اگر تو پانی پر تیرتا ہے تو شکے کے ما نند ہے، دل بدست تی باشی ،اپنے دل کو قابو میں کرلے تا کہ تو بچھے بن جائے۔

حسن بھریؒ نے اقرار کیا کہ واقعی مجھ سے خلطی ہوئی مجھے ایسانہیں کرنا چاہیئے تھا، دیکھئے اتنے بڑے ایک ولی کواتنا بیارہ مشورہ کس نے دیا ایک عورت نے دیا جوخود ولایت کے مقامات کی معرفت حاصل کر چکی تھی۔

(تَذَكَرة الأولياء ٢٤)

#### معرفت نے بادشاہ بنادیا

شیر کا ایک بچه عام جانوروں کے ساتھ دندگی گزارنے لگا تو اس بھی عام جانوروں میں بوگی، گذارنے لگا اس شیر کو ایک بندرنے بیجیان لیا کہ بیہ جیسی بوگی، گذشے اور بکری وغیرہ کی طرح وہ شیر بھی رہنے لگا ماس شیر کو ایک بندر نے بیجیان لیا کہ بیہ

#### بادشاه كي معرفت هننے ملكه بناديا

ہارون رشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتید وہ بھیں بدل کر شکار کھیلنے کے
لئے ٹکلا ، انفاق سے وہ اپنے قافلہ سے پچٹر گیا ، تھکا ہوا تھا اور اسے بیاس بھی گئی ہوئی تھی ، کہیں
اسے ایک چھوٹی می چیونپر می نظر آئی ، وہ وہاں گیا اور کہنے لگا ، تی مجھے پہنے کے لئے پائی
ویدیں ، اس گھر میں ایک نوجوان لڑکتھی ، اسنے اس کے چہرے مہرے سے انماز ہوگایا کی بیہ
وقت کا بادشاہ ہے ، جب باوشاہ نے پائی انگا تو اس لڑکی نے ورخت سے انارتو ٹر ااور اسکا جوں
نچوڑ ااور بادشاہ کو دینے سے پہلے اس نے وہ شریت (جوس) کیڑے سے چھان لیا تھا کہ کوئی
نزگا بایت نہ چلا جائے ، اب بادشاہ بیسب غور سے دکھے رہا تھا، جب اس نے جوں بادشاہ کو پیش
کیا تو اسے بوچھا کہ تم نے بیجوں چھان کر کیوں دیا ؟ وہ کہنے گئی اے امیر المونین میں نے ایسا
اس لئے کیا تا کہ کوئی نزکا وغیرہ آپ کے منہ میں نہ چلا جائے ، بادشاہ یہ جو اب س کر بڑا جیران
ہوا کہ اس نے کیا تا کہ کوئی نزکا وغیرہ آپ کے منہ میں نہ چلا جائے ، بادشاہ یہ جو اب س کر بڑا جیران

آگراس لڑی کے لئے نکاح کاپیغام بیجاادراس لڑی کواپی زندگی کا ساتھی بنالیا....اب اس لڑک نے بادشاہ کو پچان لیا اوراس کی قدر کی جس کے مقیعے میں اسنے فائدہ اٹھایا.....اندازہ لگائے کدا یک بادشاہ کی معرفت پرایک خاتون شاہی محل میں جگہ پاسکتی ہے، بادشاہ کی مجوبہ ندا سکتی ہے، تو کیا ہم خدا کے پرستارول کواگر خدا کی کچی معرفت حاصل ہوجائے تو محبوب خدا نہیں بن سکتے اور خدا کے شاہی محل (جنت) میں جگہتیں پاسکتے ؟

### جب تک ہیرے کی پیجان نتھی

ایک صاحب نے مجھے (حضرت بیر ذوالفقار احمد نقشبندی) ایک مجیب بات بتائی، وہ کہنے گئے کہ مارے گھروں کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر ہیرے زمین کے اوپر پڑے ہوتے میں اب حکومت نے اس علاقہ میں جانے پر یا ہندی لگا دی ہے وہ کہنے گئے کہ ہم لوگ اس علاقہ میں آئے جاتے تھے اور کی مرتبہ ہم حیکتے ہوئے بھر دیکھتے بھی تھے گر ہم سمجھتے تھے کہ بیدریت کے ذرات ہیں،انہول نے بٹایا کہ ہم مرغانی کا شکار کرتے تھے اوران مرغابیوں کے معدے سے بیچ کمدار پھر نکھتے تھے، ہم ان پھروں کواینے ڈرائنگ روم کے پیالے میں ویسے ہی رکھ ویا کرتے تھے، پیسلسلہ چلتار ہااورکسی کوبھی پینا نہ جاا کہ یہ کیاچیز ہے، وو کہنے گئے کہ ایک مرتبه بیردن ملک سے ایک معمان جارے گھر آیا، وہ جیرے کی فیکٹری میں کام کرتاتھا، جب اس نے ان چھروں کو ایک نظر دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا ہے ہم نے یہ بیباں پیا نے میں وال كرد كھے بوئے ميں، ہم نے كباكريہ بمارى مرغابيوں كے معدے سے تھتے ميں،اس تے کہنا،خدا کے ہندے!اں کےاندر ہیراہے جب ہمیں بینہ چلاتو بات آ گے بڑھی،حکومت کو مجى ية چل ميا، بير حكومت ن اس علاقه مين جان يريابندى لكا دى بمعلوم بواكد دنيا كا آ وھے سے زیادہ ہمیراانٹد تعالی نے اس ملک کوعطا کیا ہوا ہے اور بورا ملک اس ہمیرے کی آمد فی یر زندگی گزارر باہے .... تو جب پہیان تبیں تھی توان چقروں کو پیالے کے اندر ڈال کر رکھا جوا تقااور جب بیجیانا تو پیمر**قد**ر جوگنی ۱۰۰۰ ای طرح انسان کوا<sup>تر</sup> رخدا کی عظمت و بر انی کی معرفت ال جائے تو خدائی نعمتوں کی قدروانی بھی نصیب ہوگی اور دائے کومے ہے ومعیت اور ہادالیں ۔

بحرنا بھی آ سان ہوگا، <u>پہل</u>ےمعرفت حاصل کرے تو دیکھیں۔

## معرفت کے بغیرحسرت ہی رہ گئی

ا کیپ ڈاکٹر صاحب تھے، وہ دیا ٹی آپرینٹن کے بڑے ماہر سرجن نتھے، جب ان کے ياس كونَ مريض آناتو وه بحاري فيس ليق عند اليد دن وه مبيتال من بيض عن كدا كيد مریض کول ما گیا،لوگوں نے ان کواطلاع دی کہ آئیٹ نو جوان بڑی نازک حالت میں ہے نبذا آپاس) آبریش کرنے کے لئے آجا کیں انہوں نے کہا کہ پہلے انگی کمیں جُل کرا اولوگوں نے کہا کہاں کا کوئی بھی قریب نہیں ہے،موک پرا یکسیڈنٹ ہوا ہے،انجہا کر ' کے جِن النبز بعد میں فیس کے بارے میں دیکھس گے، وہ کتبے گئے، سیلے فیس جمع کرائز، ٹیم آ ونگا، وہ بتائے بھی رہے کی اس کی حالت غیر ہور ہی ہے نیکن اس ڈاکٹر نے انکار کر دیا، جب آ دھا گھنشاکٹر ۔ گیا تو اس ڈاکٹر کے گھر ہے فون آیا، ہوی نے کہا، ججے اطلاع ملی سے کداکھوتے ہے کا ا يكسيرُ ت بهو كياہے ، پيد كروود كبال ہے؟ اب أكثم صاحب نے وَهوندُ جينے كے لينے فون كيا تا بيد بيدا كه وي توجوان مكامينات واب دب تريش ك النفائشة قويرم فيخ سعة بيعاد تَورُ بِيكَا تَعَا.....جب بِهِي نَ نَهِينَ تَحَى تَوَاسِطِ بِيشِيكِي مَا قَدِرَى وَ فَي اور دهب بِهِينَان وَفَي توجَهُ روے تھے کہ میں ساری زندگی کی کمائی انگاویتا اور کا ٹی کہ میں اپنے بیٹے کے پاک آجاتا ہی حرت پروز قیامت ہم کوحسرت ہوگی کہ ماہنے کاش اس دنیاش ہمیں بھی خدا ک معرفت ماسنى وَوَّى مِوتِي وَلَا مَا كَدِمُونَ النِّي عِنْ وَأَسُونِ وَلَى وَيُهُمْ كُرُونِكَ أُورِمَا يَا مِثْلُ وَك

#### نبی کریم صلوالله نبی کریم علیه وسلسه کی معیت

سيرونا تشيمد پيتائر باتى بين فعال رسنول البلد عسلمى البله عليه وسلم يسخمانسا و نسجدنه فاذا حضوت الصلوة كانه لمه يعوفنا ولمه نعوف ( دساما كاماتية آنواه قد المداني على المذهبية بهم اليساموجات تشخره و كين نيم كي كنات تشخ اورنديم ان كوجائية شخر) فرماتي بين كما يك الحدادان في وازائق قرامد كريجوب عن الما عنیه وسلم انھ کر کھڑے ہوگے ، میں فراسا سنے آئی تو ہی سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: هست ؟

انست؟ ( تو کون ہے؟ ) میں نے کہا: عائشہ تو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ ؟

(عائشہ کون؟ ) میں نے کہا! بہنت اہی بھر ( ابو یکر کی بٹی ) فرما نے نگے: میں ابو بھر ؟

(ابو یکر کون؟ ) میں نے کہا! بین ابی قائم اللہ علیہ میں ابو قدحافہ ؟ فرماتی ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوقی افہ کون؟ پھر میں گھرا گئی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اب سکی کوئیں بہتے ہم ما کہ کوئیں بہتے ہم ما اس کی کوئیں بہتے ہم بہت گئی نے اگر م صلی اللہ عالم میں ہو جب کیفیت پھر عام حالت والی ہوئی اور وہ محبت کی کیفیت ذرائم ہوئی تو فرمایا: عاکشہ ابل مع اللہ وقت آمیر اللہ کے مال ساتھ ایک وقت میرے اور اللہ کے ساتھ ایک وقت میرے اور اللہ کے درمیان حاکل نہیں ہوسکی است اس درجہ کی معیت واسختار اگر حاصل نہیں تو کچھ نہ پچھ معیت ضرور حاصل کریں ، البتہ یہ گھر انتہ ائل اللہ کی معیت سے بہت جلد حاصل ہوجائی ہے۔

ضرور حاصل کریں ، البتہ یہ گھر انتہ ائل اللہ کی معیت سے بہت جلد حاصل ہوجائی ہے۔

ضرور حاصل کریں ، البتہ یہ گھر انتہ ائل اللہ کی معیت سے بہت جلد حاصل ہوجائی ہے۔

ضرور حاصل کریں ، البتہ یہ گھر انتہ ائل اللہ کی معیت سے بہت جلد حاصل ہوجائی ہے۔

(میش اللہ برائم اللہ برائم اللہ کی معیت سے بہت جلد حاصل ہوجائی ہے۔

### اباکوئی دیچےرہاہے

ایک آدمی کہیں جارہاتھا، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، اس نے انگور کا ایک باغ دیکھا تو اسکے دل میں خیال آیا کہ میں انگورا تارتا ہوں، چنا نچہ اس نے اپنے بیٹے کورا سے میں کھڑا کیا اور کہا: بیٹا! اگر کوئی آئے تو تم جھے آواز دے دینا ٹیں جا کر انگورا تارتا ہوں۔ چنانچہ جیسے باپ یاغ میں گھسا پیچھے سے بیٹے نے آواز لگانا شروع کی:

ياابي إياابي إاحد يرانا

''اے اباجان! اے اباجان! اے اباجان! ایک جمیں دیکھ رہاہے'' میدک کرباپ جلدی ہے واپس آگیا، قریب آگردیکھا تو آ دی تو کوئی نہیں تھا، لہٰذااس سے پوچھا : بیٹا! ہمیں کون دیکھ رہاہے؟ بیٹے نے کہا :ابو!انسان نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگاردیکھ دہاہے۔

اس وقت کے چھوٹے بچوں کے دل میں بھی قیامت کے دن کا اتنا خوف ہوتا تھا۔



## الله الله الله

# روٹی کے گلڑ ہے عقیدت سے کھائی

ایک بزرگ جن کا نام عبدالعزیز تھا، وہ ایک صاحب نبیت بزرگ کے پاس عقیدت کے ساتھ جاتے تھے، جن کا نام ابوحازم تھا بوے اللہ والے تھے، بیان کی خدمت میں آتے جاتے نیاز مندی ہے بیٹیتے، چنانچہ ابوہازم نے ایک مرتبہ خوش ہوکر ا پنی روٹی کا ایک خٹک گلزا بچا ہوا ان کوجھی دے دی<u>ا</u> کہ یہ آپ لے لیں ،انہوں نے اس کو تمرك مجما كه بيالله دالے كا بحا ہوا كھا تاہے ویسے ہی مومن كے كھانے بيں شفا ہوتی ہے، بھرایک نیک بندے نے کھا نا دیا تخذ دیا پہتو تیرک تھا ،حضرت مبدالعزیز اس کلزے کو لے کراہیۓ گھرآئے اب سوچنے گئے کہ میں کیا کروں، بیوی ہے بھی مشورہ کیا سوجا اس کو اس طرح سے استعال کرنا جاہے کہ اسکی برکش حاصل کرنکس، چنا نچے اس کی نیت کر لی کہ میں اس کے نتین مکڑے کرتا ہوں روزاندروزہ رکھوں گا اور میں روزانہ اس روثی کے مکڑے سے افطار کرول گا، بیاس کا بہترین استعال ہے، چنانچہ بیادب تھا دل کے اندر نیک تھی، چنانچے انہوں نے تین روزے رکھے، پہلاروز ہے پہلے تکڑے سے افطار کیا اور دوسرا روزہ دوسرے نکڑے سے افطار کیا اور تیسرا روزہ تیسرے نکڑے سے افطار کیا، اللہ کی شان جب تیسراروز و کمل ہوا تو رات کومیاں بیوی آگیں میں اکٹھے ہوئے ،اللہ نے اس رات میں ان کو برکت عطافر مادی ، ان کے بیہاں ایک میٹا ہوا، جس کا نام انہوں نے عمر ر کھا ، بیر عمر جب جوان ہوا تو اللہ نے اسکوعمر بن عبد العزیز بنادیا ..... جب شنع کی روثی کے نکڑ ہے کوعقیدت ومحبت سے کھانے ہر مداثر ہتو اگران کی ماتوں کوعقیدت سے سنے اور ال يمن كرية كن قدر فيضياب بوئ كار

# شيخ كى بات پراعتاد سيجئے

جب دوبارہ کہاتو اس نے چیے گئے اور چلا گیا، اس نے جب جاکر بیدا نفاظ کیے تو ہتنا نے والے نے اسکو بتایا کہ ہمارے بہاں ایک عورت نئی پہو نجی ہے، کل سفر ہے آئی تھی تھی ہوئی تھی ، آج ہم آپ ہے اسکو بتایا کہ ہمارے بہاں ایک عورت نئی پہو نجی ہے، کل سفر ہے آئی تو عالم صاحب نے دیکھا کہ آگئی بنی تھی، دراصل دودن پہلے بنی کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے اسکواسخ خاوند کے ساتھ روانہ کیا تھا، برات نے کسی دوسرے شہر جانا تھا، راسے بیس جنگل بیس اسکواسخ خاوند کے ساتھ روانہ کہاں کہ وہر ہے شہر جانا تھا، راسے بیس جنگل بیس کچھ خالم ڈاکول نے قافلے کولوٹ لیا، انہوں نے دہری کو بھی وہاں سے انجواء کیا اور بہاں لاکر تھے دیا، باپ کوتو ابھی تک بیت بی نہیں تھا واقعہ کا اس جب باپ نے بیٹی کو دیکھا تو بیٹی باپ سے جے گئی، ابو اشکر ہے آپ بہاں آگئے میرے ساتھ تو بیگذری تو باپ اپنی بیٹی کوگر لے ہے۔ چیٹ گئی، ابو اشکر ہے آپ بہاں آگئے میرے ساتھ تو بیگذری تو باپ اپنی بیٹی کوگر لے سے جے گئی، ابو اشکر ہے آپ بہاں آگئے میرے ساتھ تو بیگذری تو باپ اپنی بیٹی کوگر لے سے جے گئی، ابو اشکر ہے آپ بہاں آگئے میرے ساتھ تو بیگذری تو باپ اپنی بیٹی کوگر لے کے اور کہا کہا دور کیراس نے آگر کرشاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے بیادی پکڑ لئے اور کہا کہ وحضرے واقعی

تمبع سنت بزرگ اگر کوئی بات کہتے ہیں تواس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، آپ کی اس بات نے میری عزت کو بچالیا ۔۔۔۔ شخ نگاد دوررس رکھتا ہے، نگاہ فلندرا نہ ہے دیکے کر پھی کہا کرتا ہے، بلکہ گفتہ او گفتہ اللہ بود کا بھی مصداق ہوتا ہے، لبنداان کے مشورہ پرعقیدت کے ساتھ مگل کرنے پرانقہ پاک نقصان ہے بچا کرمقام عطافر ہادیے ہیں۔

از المفوظات نقیدالات اللہ عالیہ م

## ز بیدہ ہارون سے بڑھ<sup>گ</sup>ئی

ویک دن م**ارون** رشید اوراسکی بیوی زبیدہ دریا کے کنارے چہل قنری کررہے تھے، بہلول دانا جوایک بزرگ تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے رہت کے گھر بنارے تے ہم نے بچوں کودیکھا کہ بیت والی جبکہ پریاؤں رکھ کراو پرریت جماتے جیں اور کہتے ہیں گھر بن گیا، تو ریت کے گھروندے بنارہے تھے، ہارون رشید آیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہلول کیا کررہے ہو؟ گھر بنار ہا ہوں ، جو خریدے گائیں دعاء کرونگا اللہ اس گھرے ہدلے اس ہندے کو جنت میں گھر عطا فرمادے، بہلول قیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ایک وینار، بادشاہ نے سمجھار جہاز ہے این موج میں ہے برداز کرر ہاہ، بادشاہ سلامت نو آ گے طبے گئے پیچھے ہے زبیدوآئی ،اس نے بوچھا کہ بہلول کیا کردہے ہو؟اس نے وی جواب دیا که گھر بنار ہا ہوں جوخریدے گا تو میں دعاء کرونگا کہ اللہ تعالی اس گھر کے ید لے اس بند ہے کو جنت میں گھر عطا فریاد ہے بہلول کیا قیمت ہے؟ ایک دینار، زبیدہ نے ایک دینار وے دیا اورگھر چلے گئے ، اب رات کو جب مارون رشید سویا تواس نے خواب میں دیکھا... جنت ہے،اس کےمحلات ہیں،باغات میں،نہریں ہیں،مرغزاریں ہیں، آبشاریں ہیں، جنت کی سکائی لائن ہے اوراس میں لیک سرخ یا توت سے مناہوا بر امحل ہے اور اوپر زبیدہ کے نام کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے تو بارون رشید نے کہا بھی سطنے ہیں دیکھتے ہیں ذرا، جب دروازے پر بھنج کراندر جانے کی کوشش کی توایک سیکورٹی والے

نے روک لیاادرکہا کہ یہاں صرف وہی داخل ہوسکن ہے جس کا بیمحل ہے آپ جا 'میں ،اب جب اس نے روکا تو بادشاہ کی آئکوکمل گئی ،اب بادشاہ کو بہت پریشانی کہ مجھ ہے تو ہیوی عقل مند نکلی،اس نے رویبہ دے کر دعاء کروالی اور میں وعاء ہی شہروا سكا،سارا دن اى ڈېريش ميں گز اراجب شام كاونت بهوا تواسكے ذبمن ميں بات آئى كه آج اگر بہلول مبنیا ہوگا تو میں آج جائے دعا ء کروالیتا ہوں ، چنانچے جلد ک سے پہو نجا ا دهرا دهر دیکھا، ببلول واقعی بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ ببلول کیا کرر ہے ہو؟ گھر بنار ہا ہوں کس کے لئے ؟ جوفریدے گا میں وعاء کرونگا اللہ اس گھر کے بدلے بندے کو جنت میں گھر عطاء فریاد ہے،احیمۂ بہلول قبےت کیاہے؟ بہلول نے کہاجناب یوری دنیا کی با دشاہی اسکی نیت ہے، اب بارون رشید جیران ہوا، بہلول آئی قیت تو میں بھی نہیں دے سکتا، پور**ی** د نیا تو میری حکومت نہیں ہے، بہلول کل ایک دینار میں دے رہے تھے آج اتنی تیت برها وي، ببلول نے كبابادشاه سلامت كل بن ديكھاموداتھا، آج ديكھاموامودا ب اور د کھے سود نے کی قیت کجھاور ہوتی ہے ....اس سے پینہ چلا کہ پینٹے کی بات بلاچوں چرا مانے سے قائدہ ہوتا ہے، ان کی باتوں کو تجربہ اور مشاہرہ کی کسوٹی پر شہر کھے، بلکہ بھی مستحھے کہ جمارے لئے اس میں فائدہ ہے۔

#### اگرعقیدت مین کمی نههوتی

(1)علامه عبدالوباب شعرانی نے ایک جگه برواقعه لکھا ہے کہ کی جگہ حضرت جنید بغدادی تشریف فر ہنتے، آ ہے: را آ رام حاصل کرنے کے لئے ٹائلیں پھیلا کر ہیتھے تھے،ان کے سامنے ایک دروائیں بیٹھا تھا،اس نے بھی نائٹیں بھیلائیں یوں کہ ٹائٹیں بیٹنے کی طرف خمیں، حضرت جنید بغدادی کی مچھ دیراس درویش کی طرف دیکھتے رہے اور پھرا بن ٹانگیں سميٺ لي،اس فقير نے بھي اپني ٹائگيس چيجي ميٺنا جا ہي کيکن ووان کو پھرند بڻا سکاو ٻيں مفلوح ہو گئیں ،اللہ تعالی ہمیں مشائخ کی ہےاد بی ہے محفوظ فرمائیں۔ (٢) كى شخ كالك مريد قاايك مرتبه اس يرافقها شى كيفيت طارى موئى اوراس کی ذوق وشوق والی تمام کیفیات ختم ہوگئیں، کافی عرصه وہ پریشان رہا کہ اس پرایک عجیب وحشت کی حالت طاری تھی ، وہ اینے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوااور ان کو ا پن حالت بتائی، شیخ نے فر مایاتم آپنے اعمال پرغور کر دکوئی ایسی حرکت تونہیں ہو کی جس یر بینتماب ہوا ہو،اس نے کافی غور کیا اور پھر شیخ ہے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات میرے علم میں تو نہیں آ رہی ، شیخ نے پھر فر مایانہیں تم وہ بارہ غور کر دکوئی نہ کوئی عمل تم ہے ایسا ہوا ہے جس كايدوبال بكاني ويسوچ كراس كے دل مين آيا كداورتو كوئي ايساعل نميس مواسوائے اس کے کدایک مرتبہ شخ کا عصا کمیں پڑا ہوا تھا اور وہ اس کے اوپر سے گزرگیا تھا، بس جب اس نے اس بات پراللہ تعالی ہے گڑ گڑ اکرتوبے کی اور پھر ش ہے توجہات لیں ، تو اس کی وہ حالت ختم ہوگئ اورانشراح قلب حاصل ہو گیا ..... لہٰذا جب مجھی قلب میں قبض کی کیفیت محسوس ہو، بلکہ قساوت پیدا ہونے لگے، دل اجات رہنے لگے، فکر آ خرت اورا ممال ختم ہونے گئے، تو جہال تک ممکن ہو محبت شیخ کی کوشش سیجیم عقیدت کے ساتھ ہ تا کہ دل کی د نیابدل جائے۔

### حضرت جانِ جانالٌ کی نازک مزاجی

حضرت مرزامظہرجان جاناںؓ سلسلہ عالیہ نشند یہ کے بڑے بزرگوں میں سے بین،ان کی طبیعت بہت ہی فیس تھی کمی تھی ، سے بین،ان کی طبیعت بہت ہی فیس تھی کمی تسم کی کوئی بچی ہر داشت ہی نہیں ہوتی تھی ، ایک مرتبہ بادشاہ وقت ان کی زیارت کوآیا، پچی دیرے بعداسے بیاس لگی تو قریب ہی ایک تھڑے سے پانی بیالے میں ڈال کر بیا، چینے کے بعد گھڑے کے او پر پیالہ رکھ دیا لیکن تھوڑا سامیڑھا ، کھ دیا، پچھ دیر کے بعد بادشاہ نے رخصت کی اجازت جا ہی اور ساتھ ہی عرض کیا کہ آپ فر ہائیں تو بیں خدمت کے لئے کسی خادم کوآ کچے پاس بھیج دوں ،اس برآ پ نے کہا: کہتم ہا وشاہ ہوا درتمہارا بیرحال ہے کہ گھڑے پر بہالہ نمیڑھا ر کھ و یا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک میرے سر میں در دیور باہے، تمہارا خادم پید تمہیں ميرا کيا حال کر جائيگا ۔

#### (ارواح علاشة)

حضرت کی اس قدر نازک مزاجی کے باوجوداہل طلب عقیدت ومحبت میں ڈویے ر ہے تھے، ہرلحدان کے مزاج کا خیال رکھتے ،توا یسے ہی لوگ فیضیا بہوئے۔

### جتنىءقبيرت اتناهي فيض

ایک بزرگ ہے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ تھے، وقت کے بادشاہ کو یہ علا تواس نے سوجا کدان کے مریدین زیادہ ہوتے چلے جارہے ہیں،کہیں میرے لیے یہ خطرہ ہی ٹابت نہوں ، چنانچہاس نے حضرت کواینے پاس بلوا یا۔

بادشاہ نے کہا:جی! مجھے آ پ کے متعلقین کی کثرت کی وجہ سے ڈرسامحسوں ہور با ہے کہ کہیں آپ میرے لیے خطرہ ٹابت نہوں۔

انہوں نے فرمایا: جناب! آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میہ بھیرجع ہے، مریدین تھوڑے ہیں۔

بادشاه كمنبرلگا تهيس، ميں نے توسنا ہے كه آپ محيجا ہے والے لاكھوں ہيں۔ انہوں نے فر مایا: نہیں،آپ کور بورث غلط کی ہے، حقیقت میں ایسانہیں ہے۔ باوشاہ نے کہانبیں، ہم تو دیکھتے ہیں کدروز انسینئلروں آ دمی آپ کے پاس آتے حاتے ہیں۔

انهول نے فر مایا: جناب البیانبیں ہے، میرے تواس دنیا میں کل ڈیڑھمرید ہیں۔ بادشاه نے حمران ہو کرکہا: بیلا کھوں کا مجمع .....اورآ ب کہتے ہیں کہ میز صرید!!! انبول نے کیا: جی ہاں!

بادشاہ نے کہا: میں نہیں مان ۔

انہوں نے کیا: میں آپ کوطر ایند بناہ وں چیک کرنے کا۔

بادشاہ نے کہا: تھیک ہے۔

چنانچدانہوں نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی، گیر یادشاہ نے ترکیب کے مطابق اعلان کروادیا کہ ان سے جینے تعلق رکھنے والے ہیں ووسارے کے سارے فلال جُہ جمع ہو جا کمیں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے یہ

وہاں پر بادشاہ نے میداعلان کیا کہ اس شخ سے ایک ایس تنظی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آئ اس کوئل کرنا ضروری ہوگیا ہے، ہاں!اس کے بدلے میں اگر کوئی وہی جان پیش کرسکتا ہے تو چھرہم ان کو معافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے میں .....اب کون باتھ کھڑا کرے ....وٹی سے لوگوں نے واپس جانا شروع کرویا، بس تھوڑے سے رہ گئے، بادشاہ نے چھرکھا: ہے کوئی؟ جواسے آپ کوان کی جگہ پر چش کرے؟

بیتن کرایک مردآ گے بڑھاا دراس نے کہا: جی ہاں! آپ بے شک جھیقل کردیں اور میرے شیخ کوچھوڑ ویں۔

بادشاہ نے ایک خیمدلگایا ہوا تھا اور اس خیمے کے اندرایک بکری بھی پہنچائی ہوئی تھی ، پھروہ مرید جس نے کہا: آپ جھے بمرے شُنْ کی جگہ پرتن کردیں اس کواس خیمے میں پہنچادیا گیا اور اس بندے کی بجائے اس بکری کو دہاں پر ذیح کر دیا گیا ، جب بکری کا خون خیمے سے باہر نگلا تو سب لوگوں نے سمجھا کہ بندے کو تو فنل کر دیا گیا ہے ، اب سب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گر۔

بادشاہ نے پھراعلان کیا کہ ایک ادر ہندے کی ضرورت ہے،اب کوئی ادر ہے جو اپنے آپ کو اپنے شخ کی جگہ پر پیش کرے .....اب تو وہ خون بھی ایٹی آنکھوں ہے دکچھ بچکے تھے،اس لیے کون اپنے آپ کو پیش کرتا ..... چنا نجیسب خاموش ہوگئے ، جب بار بار پوچھا گیا تو ایک گورت نے کہا: ہی ہاں! میں بھی اپنے شنخ کے بدلے میں اپنی جان چیش کرتی ہوں، مجھے قل کر دوادر میرے شنخ کوچھوڑ دو، اس کے بعد کسی نے ہاتھ کھڑ اندکیا۔

۔ چنانچہ اب شخ نے بادشاہ ہے کہا: ویکھا! میں کہتا تھا کہ آپ کو لاکھوں کا مجمع نظرآ تا ہے کیکن میرے مریدین ان میں سے ڈیڑھ بی جیں۔

بادشاہ نے کہا: ہاں:ٹھیک ہے،مرد کی گواہی پوری اورعورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے،اس لیے آپ نےٹھیک ہی کہا کہ مردا کیک مرید ہے اورعورت آدھی مرید ، یول ڈیڑھ مرید بن گئے۔

شخ نے کہا نہیں نہیں!..... بات الٹی ہے.....مرد آ دھا مرید تھا اور عورت پور ک مرید تھی،جس نے اپنی آ تکھول ہے دیکھا اور پھراپی جان دینے کے لیے تیار ہوگئی۔ ریس ہے ۔

اس واقعہ سے پید چلا کہ لوگ شُخ کے ساتھ ارادت کا اظہار تو کرتے ہیں الیکن آج ہرا یک کوارادت میں چنٹگی حاصل نہیں ہوتی، چراس کی وجہ سے مقصود حاصل نہیں ہوتا ......اگر فیض کامل چاہج ہیں، انوارات کو جذب کرنا چاہجے ہیں اور فلا ہر وباطن کومنور کرنا چاہتے ہیں، تو کامل مقیدت و مجت کے ساتھ صحبت میں رہنا پڑیگا۔

## صحابهٔ کرام کوکس درجهاعتما دتھا؟

ا کی مرتبہ ایک عورت مدیند منورہ سے مکہ مکر مدی چلی تو حضرت حاطب بن افی بلتعہ اللہ علیہ میں انہائے ہے۔
نے اسکوا کی رقعہ وے ویا کہ یہ جا کروہاں کا فروں کودے دینا، اس نے وہ رقعہ اپنے وہ پیشدہ اعضا، میں کہیں چھیا لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کوفر مایا جن میں علی بھی تھے،
اس طرح ایک عورت جاری ہے، اسکے پاس ایک رقعہ ہے، اس میں مسلما نوں کے حالات کی میں جوکا فروں کوئی تھے جا کیں گلے ہوئے کی رہے تاریخ ہا کی میں اسکار اوہ رقعہ تھیں کرلے آئیں، محابہ کرام شے نے

جا کراس عورت کو بکڑ لیا اور کہا کہ سامان دکھاؤ، اس نے پوراسامان وکھادیا، وقعد نیمیں ملاء

اس نے کہا جی میرے باس کوئی وقعہ نیسی بصحابہ بڑے جیران بملی نے اس عورت سے کہا کہ

سنو! آرام سے وہ وقعہ حوالے کردواورا گرنہیں کروگی بتو بھاد مے بوب صلی الشعلیہ وسلم نے

فرمایا وہ غلط نہیں ہوسکتا، ہم تیرے ہم سے کیڑے اتار کربھی اس کاغذ کو وقعونڈ ھ

فرمایا وہ غلط نہیں ہوسکتا، ہم تیرے بھم نے کی تو عورت و رگنی اوراس نے اپنے کیڑوں کے اندر

نکالیس کے، جب انہوں نے سے بات کہی تو عورت و رگنی اوراس نے اپنے کیڑوں کے اندر

نے پوشیدہ اعضاء سے نکال کروہ و قعدان کودے دیا، بیا عتماد ہوتا ہے اور میصحابہ کو نی صلی

الندعلیہ وسلم کے ساتھ تھا۔

(بخارق ۲۰۰۵-مسلم ۲۵۵۰)





#### در بارالهی کاادب

حضرت سلطان محمود غرنوی ولی کامل اور بادشاہ وقت ہے، ان کا نبایت محبوب وزیرایا زایک مرتبدور بارش حضر فقاء انتها تک اسے وہم گزرا کہ گریاں کا بٹن جندی کی وجہ سے کھلا رو گیا ہے، چونکہ یہ بات وربارشان کے آواب کے خلاف تھی، انبرا فورااس کا باتھ بین درست کرنے کے لئے اٹھ گیا، بین اس وقت سلطان محمود غرنوی کی نظر ایاز پر پڑی تو فر مایا ایاز اور بارش ہی میں بیر کت ؟ ایاز ساکت وصامت، بااوب نفس گم کردہ کھڑارہ گیا۔
مر مایا ایاز اور بارش ہی میں بیر کت ؟ ایاز ساکت وصامت، بااوب نفس گم کردہ کھڑا کہ کہن کے دربارے آواب کا حال ہے، بھراس اختم الیا کمین کے دربارے آواب کا حال ہے، بھراس اختم الیا کمین کے دربارے آواب کا حال ہے، بھراس اختم الیا کمین کے دربارے کی قال سے بھراس اختم الیا کمین کے دربارے کی قال سے بھراس اختم الی اوب سے حاضر ہوتے دربارے کی تقدیم کے افغاظ ہے کی ، باتی اعتما ایک حرکت کا تو نہ کورٹ کی کیا دیدارم میں آگھ کی گھٹکی میں بھی فرق ندآیا، تلاب کی توجہ بھی و ہیں حرکت کا تو نہ کورٹ کی کیا دیدارم میں اللہ کی توجہ بھی و ہیں

#### ستمع رسالت کے درخشاں آ واب

التھ (۱) مجدنیوی سلی اللہ علیہ وسلی میں اکثری کا ایک منبر بنایا گیا، جس کے شن درجہ تھے، نی اگر م صلی اللہ علیہ وسلی جب خطبہ وسینے کے لئے سب سے اوپر کے درج پر بیٹھتے تو درمیانی درجہ پر بیٹھتے جبکہ پا کال مبارک ٹیچلہ درجہ پر دکھتے، جب عمر فاروق خلیتہ دسیتے کیلئے درمیانی درجہ پر بیٹھتے جبکہ پا کال مبارک ٹیچلہ درجہ پر دکھتے، جب عمر فاروق خلیتہ جن تو خضبہ دینے کے لئے سب سے ٹیچلے درجہ پر بیٹھتے، جبکہ پا کال زمین پر رکھتے، جب خطبہ حضرت عثانِ فی گا دور آیا تو انہوں نے منبر شریف کے درجات زیادہ کردیئے، جب خطبہ دینے کی ضردرت بیش آئی تو آپ منبر کے پہلے درجہ پر کھڑ ابوا کرتے تھے، خلفا رراشدین کا

😙 (۲) تی اکر صلی الله علیه و تنم بر وصال مبارک سے پہلے جب مرض کا غلبہ ہوا تو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیم فر ہایا کہ ابو بکرصد این ستجد میں نماز وں کی امامت کروا کیں ، چنا نجه حصرت ابو بكر صديق كوى اكرم صلى الله عليه وسلم كى حياسته مقدسه مين ستره نمازين یر هانے کاشرف نصیب ہوا، وصال مبارک سے دوروز قبل حضرت ابو برصد بن تماز ظہر کی امامت كروارب بنے كنى اكرم صلى الله عليه وسلم شديد علائت كے باوجود حضرت على اور حضرت عباسٌ کے کندھوں کا سہارا لے کر جماعت میں شمولیت کے گئے مسجد تشریف لاسے، حصرت ابو بمرصد بن کو جب اندازه مواکه سیدالمرسلین صلی التدعلیه وسلم تشریف لے آئے ہیں تو ووران نمازمصلّے ہے بیچھے ہے بھی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا کہ '' پیچیے مت بنو' کھر نبی علیہ السلام حضرت ابو بکرصد میں کے برابر بیٹھ کر تماز ادا فریانے سکے، حضرت ابو یکرصد بی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی اقتداء کرتے ،اور دوسرے تمام صحابہ حضرت ابوبکرصد بی کی افتذاءکرتے اوراس طرح بینماز کھل ہوئی ،نمازے فراغت حاصل ہونے پر نی کریم صلی اندعاییہ وسلم نے حضرت ابو بکرصد بی ہے بوجیھا آپ دورانِ نماز میں جیجھے کیول ے؛ حفرت ابو کمرصد این نے فرمایا" صاکحان لابسن اہی فسحسافۃ ان یصلی بین یدی رسول الله صلى الله عليه وسلم" (ابوقافدك بيغ كوييزيب بين ويتاب كدرسول الله صلی الله علیه وسلم کے آ کے نماز پڑھے) حضرت الو بکرصدیق نے اپنے عمل کے ذریعہ میڈا بت كروبا كرصحابه كرام رضوان الله يهيم الجمين "الاتبقيدم بين يدى اللَّه و دسوله" كَفَر مانِ الہی پرس بے ساختگی ہے مل کرتے تھے۔

(صحیح ابنی دی ۲۸ منن ابودا و دا ۹۴ صبیح مسلم ۲ ۹۷ - نصب الرای ۲ /۲ ۲)

🖘 (٣) ایک مرتبه حضرت نصله اسلمی ادر حضرت این الاً ورع تیرا نداز ک میں باہر مقابلہ کررہے تھے، کسی وجہ سے ٹھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے گز رہوا، آپ صلی الندعذبید وسلم ان دونو ل کوتیرا ندازی میں و کچه کرخوش جوئے ، پھرآ ب صلی الله علیہ وسلم نے حضرت نصلہ ؓ سے فرمایا، اے بنی اساعیل! تم تیراندازی کرو، چونکہ تمہارا باپ تے

انداز تفاءتم تیر پینکتے جا کیٹ ابن ورغ کے ساتھ ہوں ، بیالفاظ سنتے می حضرت نصلہ نے کمان درغ کے ساتھ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کان رکھ دی اورغ کے اللہ علیہ وسلم الگرآپ ابن الأورغ کے ساتھ میں تیر ہیں مقابلہ میں تیر ہیں کھینک سکتا۔

بیخی مقابلہ کا لفظ برابری کے زمرہ میں آتا ہے، مجھے کہاں ذیب دیتا ہے کہ میں آپ صلی انڈھلیہ وسلم کی برابری کروں گو کہ وہ تیر چھینکنے ہی میں کیوں نہ ہوں۔ (فتح الباری ۱۲/۲۹-مرۃ القاری ۲۹/۲۱-باب الجریض کلی اری)

۔ (۳) حضرت حذیفہ تخرماتے ہیں کہ جب ہم رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر حاضر ہوتے تو اس وقت تک طعام کو ہاتھ نہ لگاتے جب تک نبی علیہ السلام شروع نہ فرماتے، چونکہ آتا کی موجود گی میں غلام کا کسی کام میں پیل کرنا، بے اولی سیجی جاتی ہے، اس لئے محابہ کرام رضوان اللہ علیم ماجعین کھانا کھانے میں بھی پہل نہیں کما کرتے تھے۔۔
کما کرتے تھے۔۔

( تختة الذاكرين ٢٣١ - الآداب الشرعية ٣٠٤/٣ - الاذ كارالتودية ٣٣٠ -الترغيب والتربيب ٩١/٣)

ا ﷺ (۵) حضرت ابوئ ذورہ کے سرکے سامنے کے حصہ میں بالوں کا اس قدر کمبا سچھاتھا کہ جب آپ زمین پر بیٹھ کراپنے بال کھولتے تو دہ بال زمین ہے لگ جائے ، ایک مرتبہ کسی نے بوچھا کہ آپ ان بالوں کو کٹوا کیول نہیں دیے ، آپٹے نے جواب دیا کہ میر سے ان بالوں کوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے پکڑا تھا، اس کے بعد سے میں نے انہیں کٹوانا چھوڑ دیا۔

عشق وادب کی انتہاء دیکھئے، اگر عام آ دمی ظاہری نظرے دیکھی تو اسے یہ بات معمولی نظر آئیگی، مگر آ داب واکرام کے حدود میں بردی وسعت ہے، ہر انسان کو اس کے نصیب کے بفذرحصہ ماتا ہے۔ (الاستعاب / ۳۸ - سراعلام النظام ۱۳۲۵) التھ (۲) نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جب بھرت فرما کر مدیده منوره میں رونق افروز ہوئے تو حضرت ابوابوب انساری کے مکان پر قیام فرمایا، اس مکان کی دومنزلیس تھیں، حضرت ابوابوب انساری مع اہل وعیال او پر والی منزل میں تفہرے، جب کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نجل منزل میں قیام پڑ بر ہوئے، حضرت ابوابوب انساری رات کو محو خواب سے، اور میں الله علیه وسلم نجی جیں خواب سے، اور میں اور ہوں اندعلیه وسلم نجی جیں اور میں اور ہوں، بیتو صریح بادبی ہے، چنانچہ بستر سے اٹھ کر کرے کی دیوار سے جب کر کھڑے دہے، حتی کہ جب ہوگئی، جب نبی کر بیم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو بھرامیا، آپ خودمع اہل حاضری ہوئی تو بھرامیا، آپ خودمع اہل حاضری ہوئی تو بھرامیا، آپ خودمع اہل حاضری ہوئی تو بھرامیا، آپ خودمع اہل

(الاستيعاب ١٢٦/ ١٢١- الاصابية /٢٣١٧ - ميراعلام النبلا ١٣٥٤ / ٣٥٠)

ا التجاري البريرة كوشل التجاري من المراج التبايد مرتبه معزت ابو ہريرة كوشل جنابت كى ضرورت بيش آئى ، اى حال ميں نبى اكرم صلى الله عليه وسلم و ہاں تشريف لے آئے ، حضرت ابو ہريرة جلدى سے كہيں حجيب شكے ، بھر شسل كرنے كے بعد نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ، بئى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ، بئى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے ، بئى اكرم صلى الله عليه وسلم كى خالت ميں ميرا آپ صلى الله عليه وسلم كے عالم على الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا ، وں بوا ، اب ميں پاك وصاف ہوكر آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا ، وں ۔

#### (ترقدى شريف باب مصافحة الجنب حديث نبرا١٢)

الله ( ٨ ) نسائی شریف میں روایت ہے کدا یک مرتبہ حضرت حذیفہ بن الیمان مسئوی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے مصافحہ فرمانا جایا، تو انہوں نے تعسل کی حاجت لاحق ہونے کا عذر ویش کیا۔ عذر ویش کیا۔

(باب مجلسة البحب وممامسة مديث نمبر٢١٥ سيح ابن حبان مديث نمبر١٣٥٨)

ان روایات نے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام ناپا کی کی حالت میں ٹئ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہرے اپنا ہاتھ ملانا خلاف اوپ سجھتے تھے۔

صحابهٔ کرام گوجب بھی محفلِ نبوی سلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹنے کی سعادت ملتی تو وہ اپنی نگاہوں کوادب کی بناء پر نیجی رکھتے تھے۔

التھ (۹) حضرت انس بن ما لکٹے ۔ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب مہاجرین وانسار میں تشریف فرما ہوتے تو ان میں سوائے ابو بکڑا ورعمڑ کے کوئی تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نشانہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہیں اشانہ ابو بکڑ وعمڑ کے ساتھ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بہت خاص تھا، نجی علیہ السلام ان کی طرف وکھے کرتبہم فرمائے اور وو تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور کو دکھے کرتبہم فرمائے ، گویا عشق وحمیت کے قبلی جذبات مسکرا ہوئے کے مسلم اللہ علیہ وسلم کے خیرہ انور کو دکھے کرتبہم فرمائے ، گویا عشق وحمیت کے قبلی جذبات مسکرا ہوئے ۔

#### (منداليز ار۱۸۹۳-منن الترندي ۱۲۹۸-منداحه ۱۲۵۳۸)

🕬 - (۱۰) ثامّ ئلِ تر مْدِ کِ ایک روایت میں مفترت کی محفل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقت نہ یوں کھینچتے ہیں:

جس وقت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کلام شروع فرمائے تو آپ صلی الله علیه وسلم کے اصحاب اس طرح سر جھکا بلیجے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، جب آپ صلی الله علیه وسلم خاموش ہوجائے تب حاضرین میں سے کوئی ایک کلام کرتا اور دوران گفتگوآپ صلی الله علیہ وسلم ہے بحث ومباحثہ نہ کرتے ۔

#### (باب اج الله في ضلق رسول الله ١٣٥١)

د نیا کے بڑے بڑے امراء کی مجالس میں ان آ داب کا مشاہدہ نہیں ہوسکتا، کیونکہ ان آ داب کا تعلق قبلی محبت وعقیدت ہے ہے،اہلِ د نیا کو پینعت کہاں نصیب؟

🖘 (۱۱) سیدنا صدیق ا کبڑے والدمحتر م حضرت ابوقیا فیابھی مشرف باسلام

نہیں ہوئے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے بی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھے نازیبا کلمات کہدویے، حضرت ابو بکر ان ناشا تستہ الفاظ کون کر بہت خفا ہوئے ، حتی کہ اسپنے واللہ کی چرو پر ایک زور دارتھیئر رسید کر دیا ، انہوں نے بی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی توجی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی توجی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے حقایت دیا ، یا دسول اللہ علیہ وسلم! اس وقت میرے پاس تلوار دیتی ، ورندا لیسے نازیبا کلمات سنے پر ان کی گردن اڑا دیتا ، اس پر بھی مالیہ واللہ بھی اس بھی کی از میں اللہ علیہ وسلم! جرئیل مایہ السام قرآن یا کسی کی بہآ یت کیکر نازل ہوئے :

"لاَ تَجِدُ فَوْما يُؤُوسُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآجِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَكَيُوْمِ الآجِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا أَوْلَيْكَ وَرَسُولَهُ وَيُدْجِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِئُ مِنْ كَنْبَ فِي فَلَا اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلَدَحِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِئُ مِنْ تَحْمِهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلُلكَ جَزُبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلَاكَ جَزُبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلَاكَ جَزُبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلَاكَ جَزُبُ اللّهَ الاَلْهَ الاَلْهَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلَاكَ جَزُبُ اللّهِ الاَلْهِ الاَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَلَاكِمُ وَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَاكُونَ وَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

#### (پ:۲۸، المجاولة وأيت ۲۱)

(انڈرتعالیٰ پر قیامت کے دن پرایمان رکھتے والوں کو تو القداورا سکے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں ہے محبت رکھتے ہوئے نہ پائیگا، گو وہ ان کے باپ،
ہیے، بھائی یا کنے قبیلہ کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، ان ہی لوگوں کے دلوں میں القد تعالیٰ نے
ایمان کولکھ دیا اور ان کی تا ئیدا نی روح ہے کی ہے، انہیں الی جنتوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں بہدرہی ہوگئی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ
اللہ تعالیٰ ہے راضی، وہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو ہے شک اللہ کے لشکر والے لوگ ہی
کا میاب ہیں)

(تنبيرالقرطبي عا/ ٢٠٠٤-النبيرالمنير ٥٨/٤٨)

التھ (۱۳) کیک مرتبہ منافقین نے سیدہ عاکثہ صدیقہ پر بہتان باندھا، نبی اکرم صلی التہ علیہ و بہتر ہے مکان پر جلوہ افروز ہوئے اور سیدہ عاکثہ سے تخاطب ہوکر ارشاوفر مایا اگرتم اس تہمت سے بری ہوتو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت کا اعلان فر مادیں گے اور اگر تم سے کوئی لغز آب ہوگئ ہوتو تم اللہ تعالیٰ سے استعفاد کر اور تو بہ کرو، کیونکہ بندہ جب تو بہ کر لیتا ہے والسکے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان من کر میدہ عاکشہ صدیقہ نے اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان من کر میدہ عاکشہ صدیقہ نے اپنے والدمح م سے عرض کیا کہ میری طرف سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے والدمح م سے عرض کیا کہ میری طرف سے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے والدم کے ایک میری سلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زبان نہ کھل کی وصرف انتا کہا '' میں تابین جانتا کیا کہوں''

(عيون لا تر ٨٨/٢ - تاريخ السل م للذجي ٢٢٦/ - سراعا م العبل عا ١٥٨/١)

اللہ (۱۴۷) حضرت ابو ہربرۃ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ﷺ سے گفتگو فرماتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو ہم بھی (از راہِ ادب) کھڑے ہوجاتے ۔

(جمع ولوسائل:٢٠١٨ - ١٣١٣ - بيل الهدي ٤/ ٢٥٠ - البدامية والنهابية ٢٥٠/٥٠٠)

المجھ (10) حضرت صفوان بن عسال فقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوشخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موٹی علیہ السلام کو دی گئی نو طاہری نشانیوں کے متعلق دریافت کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمادیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کوادب ومحبت سے بوسددیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دسول ہیں۔

ترندي ٣٣٣٧ ومن موره ئي اسرنكل-مىتدا جدى المراحديث مفوان

(۱۲) حضرت زارع (وقد عبدالقیس کے ایک فرد ہیں) روایت کرتے ہیں کہ وفید سے نکل کرنبی کریم میں کہ وفید سے نکل کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤس کو (وفور محبت وادب سے ) جو سنے گئے۔

(سنن ابودا کا ۱۵ - ۲۰۰۰ شخص الا یمان ۸۵ ۱۰۰ )

🕬 (21) حضرت ابن عمر ایک مرتبه مید نبوی صلی الله علیه وسلم میں تشریف لائے اور منبر نبوی صلی الله علیه وسلم پر جو جگه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے بیٹھنے کی تھی ، اسے ہاتھ ہے مس کیا اور تیرکا اس ہاتھ کو اپنے چبر ہے پر مجھیر لیا۔

> (الثقات لا بُن حيان ١٣/٣ -الطبقات الكبريّ ا/٢٥٣ - الأراب الشرعية ١٢٣٠/٣ - امترَ ع لا ساخ ١٦/ ١٢٨ - الشفاع/ ٨٩ - الانساب للسمعا في ١٩/٣ ٢٣)

۱۸) سیده عائشصد یقهٔ اگر مسجد نبوی سلی الندعلیه دسلم کے سی قریبی مکان میں شخ ٹھو کنے کی آ واز مستن تو کہلا تھیجتیں کہ رسول الند سلی اللہ علیه وسلم کوایذ اونہ بہو نچاؤ۔ (انتخاب الزائر ۱۹۵ - استاع کا ۱۳۳/۱۳۰ - طاحہ ۱۹۲۷)

(19) حضرت علی گوا ہے گھر کے لئے لکڑی کا دروازہ ہنوانا تھا، آپ نے کاریگر کی کا دروازہ ہنوانا تھا، آپ نے کاریگر سے پیشرط طے کی کہ وہ دورکسی جگد دروازہ تیار کریگا، تا کہ تیاری کے دوران اوزار وغیرہ کی آواز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواذیت نہ چنچے، جب دروازہ تیارہوجا بیگا تواپنی جگہ پرنصب کردیا جائیگا۔

اللہ (۴۰) حضرت سائب بن یزیدگا بیان ہے کہ میں سجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم وسلم میں لینا ہوا تھا کہ کسی نے میری طرف کنگری چینگی، جب سراٹھا کردیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت عمرفاروق گفڑے ہیں،آپ نے دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ جاؤ ،ان دونوں کو بلالا کو، جب وہ دونوں صاضر ضدمت ہوئے تو حضرت عمرؓ نے پوچھاتم کون ہو؟ یا کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ طائف ہے،آپؓ نے فرما یا اگرتم لوگ شہر (مدینہ) کے رہنے والے ہوتے تو میں تنہیں درے لگاتا، کیا تم رسول الشصلی الشه طیہ وکلم کی معجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟

( كنز العمال ٢٣٠٨٣ - أستن الكبري للعيم في ٣١٨٣٣ - موسوعة التحريج ٢١٨٧٨)

13 (11) حضرت تا فغ روایت کرتے میں کدا یک مرتبہ حضرت عمر فاروق محشاء کے وقت مبحد نبوی میں موجود تھے، اپنے تک کسی شخص کی بلنداواز سائی دی، آپ نے اسے بلا کر پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا میں قبیلۂ ہنو تقیف سے ہوں، بیان کر آپ نے فر مایا، کس شہر کے دہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں طائف کا رہنے والا ہوں؟ آپ نے فر مایا اگر تم مدینہ کے دہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزاویتا، یاور کھو، اس مبحد میں آوازیں بلند نہیں کی حاتمیں۔

(اتخاف الزائر ١٤٣٣ - خلاصة الوفاا/ ١٣٦ - العمد ة من الفوائد ٨٨)

### كاشانة نبوت ميں امام مالك كاادب

التھ (۱) ابن حمیدے روایت ہے کہ فلیفد ابوجعفر منصور عباس نے امام مالک سے مسجد نبوی میں کسی بند بھی موجود سے مسجد نبوی میں کسی بات پر مباحثہ کیا ، اس وفت خلیفہ کے ہمراہ پائچ سوشمشیر بند بھی موجود خضہ ، دوران گفتگو جب خلیفہ کی آواز قدرے بلند بوئی تو امام مالک نے فرمایا ، اے امیر المحومتین ! اس مسجد میں اپنی آواز بلند مت کرو (نبی کریم صلی الله علیہ وکلم کا احرّ ام وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حیات میار کہ میں تھا ) یہ سنتے ہی ایوجعفر کی آواز بیت ہوگئی۔ العد بھی ایسا ہی المحادث الوقار ایسا ، المحادث الوقار المحادث الفارات)

🐒 (۲) حفرت امام مالک نے اپنی زندگی مدینه موروش بسرکی ، جب قضائے

حاجت کی ضرورت پیش آتی تو آپ شہرے باہر حدود حرم تک جاتے اور اس طرح بیٹے کر فراغت حاصل کرتے کہ جمم تو حدود حرم میں رہتا تا ہم فضلہ حدود ہے باہر گرتا، کسی کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں مدینہ منورہ سے باہر میری موت واقع نہ ہوجائے، ایک طرف تو دیار حبیب سے اتنا لگاؤاور دوسری طرف اوب کی بیانتہا کہ اپنے جسم کی تجاست مدینہ منورہ کی مٹی میں شامل کرنا گوارہ نہیں، محبت وادب کا بیامتزاج بہت کم دیکھا گیا ہے۔

(۳) امام ما لک کی بیعادت تھی کہ دیند منورہ کی گلیوں بیس سے گزرتے ہوئے راستہ کے درمیان چلنے کی بجائے دیواروں کے قریب چلتے ، پوچھنے برفر مایا ممکن ہے کہ ان راستوں پر نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہوں ، اگر میرے قدم ان نشانوں برتا گئے تو سخت ہے ادبی ہوگی۔

🕬 (۵) شخصی میراکتی محدث د بلویؒ نے جذب القلوب میں لکھا ہے''امام مالک'' اوب نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہے یہ بینہ منورہ میں گھوڑ ہے پر سوار نہ ہوتے تھے۔

(۱) ایک مرتبه کمی شخص نے دورانِ گفتگوکہا کہ مدینہ منورہ کی مٹی خراب ہے، امام مالک نے بین کرفتو کی دیا کہ اسے تمیں درّے مارے جا کمی ادر پچھ عرصہ کے لئے قید کر دیا جائے، کسی نے بع چھا کہ اتی بختی کیوں، فر مایا کہ ایسا مخص تو اس لؤتی ہے کہ اس کی گردن ماروی جائے، جس زمین میں اللہ تعالیٰ مے مجبوب آ رام فر ماہیں، وہ اس کے متعلق گمان کرتا ہے کہ اس کی مٹی خراب ہے۔

خلاصة الولاء بإخبار وارأتصطفي ٢٠٠ - الثقام/ ٢٥٠

ایک شاعرنے کتنے خوبصورت الفاظ میں اپنا ہائی اُنصمیر بیان کیا ہے۔ ادب گامیست زیرِ آسال از عرشِ نازک نز نفس گم کردہ می آید جنید وہایزید ایں جا

( آسان کے بیچوٹر الٰہی ہے بھی زیادہ نازک بیاد ب گاہ (روضۃ اقدس) ہے، جنید دباج پرجیسی ہستیاں بھی یہاں سانس روک کر صاضری دیتے ہے)

گویااس بارگاہ اقدس میں زور سے سائس لینا بھی ہے اوبی ہے، حضرت نارفتی نے کیساخوبصورت شعرکہاہے ہے

بيشورشفس بهى جميل بارجواب

سے اللہ علیہ دلام کا لک روضہ اقدی اور مسجد نبوی سلی اللہ علیہ دلیم کا بہت ادب کیا کرتے تھے جتی کہ ذکر رسول عربی سلی اللہ علیہ دسلم سے غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، کسی نے دجہ نوچھی تو فرمایا:

لَوُ وَأَيْتُهُمْ هَا وَأَيْتُ لَمَا أَنْكُونُهُمْ عَلَى هَا تُدُووْنَ (اگرتم وود كيمينے جو ميں ديكها بول ، تو تجرمير يحمل پراعتراض نه كرتے) اى ادب نبوى صلى الله عليه وسلم كى بركت تقى كدا آپ كو نبى اگر صلى الله عليه وسلم كا خواب ميں كثرت ہے ديذار ہوتا تھا ، حضرت ابوسعد حليه ميں تنى بن سعيد ہے روايت كرتے بين كه حضرت امام ما لك ہے ارشاو قرما يا ميرى كوئى رات الي تبيس گزرى جس ميں جميمے نبى اكر صلى الله علمه والم ويدار تعيب شاہوا ہو۔

> (ترتبیب المدارک) ۵۵-الثفا۴/۲۲-سل البدی ۴۹۵-جموعه الفتال تیمیه (۲۲۷)

#### ابوالفضل كاادب

حفرت ابوالفضل جو ہری اندلیؒ نے مدینہ طیب کے لیے سفر کا قصد کیا، جب شہر کے مکانات نظر آنے کے کیے فوری اندلی ہے:
کے مکانات نظر آنے کے گئے تو سواری سے انز پڑے اور بیاشعار پڑھتے ہوئے پیدل چلے:
لیمیا رایسیا رسیم میں لم یدع لیا
فوادا لیعیر فیان الوسوم و لا لیا

فزلناعن الاكوار نمشي كرامة

لمن بسان عشه ان نلم بــه ركبــا

الثقاء/ ٢٤

(جب ہم نے اس ذات شریف کے آثار دیکھے جس نے ہواں کے پہیان کے گئے ہمارے پاس نہ دل چھوڑا نہ عقل چھوڑی، پس ہم سواری سے اتر پڑے اور ذات اقدس کی تعظیم کے لئے بیدل چلنے گئے، جس کی زیارت سواری کی حالت میں بعیداز ادب ہے )

#### علماء دیوبند کایے پناہ ادب

علماء دیو بند کاعقیدہ ہے کہ سید نارسول الندسٹی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ قبر مبارک میں جوشی لگ رہی ہے وہ عرش معلی سے بھی افضل ہے، بائی دارالعلوم و یو بند حضرت مولانا قاسم صاحب تا لوتو کی تنہایت خوبصورت اور نازک اندام تھے، جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو جوتے نہیں ہینتے تھے، سنگلاخ زمین پر بیادہ چنے ہے با وَل کے لوے زخی ہوگئے، کس نے بوچھا کہ حضرت جوتے کیوں تبیس کہن لیتے، فرمایا، جس و یار میں میرے آقاسلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشانات ہوں میں آئیں جوتوں سے کیسے پامال کروں ، بیتو سراسر ہے ادبی اور گستاخی ہے۔

یہ خاک مقدس ہے گا اول کی جبیں ہے آہشہ قدم رکھنا مدینہ ہے مدینہ سواخ قامی ۲۱/۳-علانات میں ۱۸۵ بحوالہ خطیات وین بوری

الله الله الله

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ





# صحابدگی نگاه میں سادات کاادب واحتر ام

(1) حفرت یزیدین حیان قرماتے ہیں کہ میں اور حصین بن سرہ اور عمر بن مسلم معزت زید بن ارتم کے پاس گئے، جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حصین نے ان سے کہا کراے زید اپ نے بہت کچھ بھلائیاں دیکھی ہیں،رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے سنیں ، آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے ، آپ صلی الله علیہ وسلم کے چھیے نماز پڑھی، بے شک اے زید آپ نے خیر کثیر جمع کرلی ہم سے وہ حدیث بیان سیجئے جو آپ نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے تن ،حضرت زیدؓ نے فرمایا اے براور زادہ! میری عمر زیادہ ہوگئی، عرصد درازگز رگیا، بیں بعض وہ با تیں بھول گیا ہوں جن کو تیں نے حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم سے يادكيا تھا، پس جو يحديمين تم سے بيان كروں اسكو مان لواور جو يحھ بيان نہ كروں تواسكي مجصة تكليف شدويناء اس ك بعد فرما ياكدا يك روزرسول التدسلي الله عليه وسلم جم لوگون میں خطبہ دینے کے لئے اس یانی کے کنارے کھڑے ہوئے جس کو '' خم' کہا جاتا ہے اور جو مکدا در مدینه کے درمیان ہے، آپ ملی الله علیه وسلم نے الله تعالی کی حمد و ثنابیان کی اور وعظ د نبیحت نر مانی ، پھرآ پ صلی الله علیه وسلم **نے ف**ر ملیا به

امابعد! اے لوگو! میں بشر ہول اور قریب ہے کہ میرے پاس میر سے رب کا قاصد بائے کے لئے آئے اور اسکا کہا مان لول، میں تم لوگوں میں دو بھاری بھر کم چزیں چھوڑے بات حوں ، ان میں سے کہلی چز کتاب اللہ ہے، جس میں ہدایت ہے، نور ہے، تم اللہ کی سے لواورا سے مضوطی ہے پکڑلو، چنا نچ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ (عمل) پر آمادہ کیا اور اسکے بارے میں رغبت دلائی، اس کے بعد فرمایا (دوسری چز) میر اگھراندہ، میں تہمیں اسپنے اہل بیت کے بارے میں خدایا دولاتا ہوں۔

یہ من کر حضرت حصین فی نو چھاا نے زیر ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون بیں کی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون بیں ؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از دائ مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہیں، حضرت زیر نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج تو اہل بیت ہی میں ہے جی تا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن برصد قد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن برصد قد کا مال حرام کر دیا گیا، حصیرت علی محضرت عقیل میں محضرت جعلی محضرت علی محضرت عقیل محضرت جعلی محضرت علی محضرت علی محضرت جعلی کا مال لیمنا حرام کر دیا گیا، حضرت زیر نے کہا ہال ۔

(مسلمشريف ١٩٨٨ بتخب الكنزع:٥-س :٥٥- العجم الكبيطروني ١٩٨٨-منداح ١٩٢٨٥)

التنظام المناسبة المعتمرة الم الموسنين عائشة قرائى بين كدرسول اكرم سلى الله عليه وسلم المناسبة الموبكرة المراسبة الموبكرة الموبكرة المراسبة المحافظة المراسبة المحافظة المراسبة المحافظة المراسبة المحافظة المراسبة المحافظة المراسبة المحافظة المحاف

و ملم کو دیکھا کہ آپ مسلی القدعلیہ و ملم کی آ واڑ انتہائی بہت ہوگئی تھی ، آپ مسلی القدعلیہ و سلم نے فرریا کے حضرت جبرئیل نے جھے تھم دیا کہ جب حضرت عبائ آئیس تو میں او میں اپنی آ واز کو انتہائی نیست کرلوں جسینا کہ میں تمہیں تھم ویتا ہوں کہتم اپنی آ واز وں کومیرے یاس بہت کرلو۔ ( کنز العمال ۳۲۲ میں تامیمان میں ۱۹۵۴ میں ماریکو الی عادیدہ ۳۳۲۸ میں العمال میں ۲۰۰۰ میں العمال میں میں میں کا

این شہاب روایت کرتے میں کہ حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرؓ اپنے دور خلافت میں جب بھی حضرت عمرؓ اپنے دور خلافت میں جب بھی حضرت عمرؓ اپنے دور خلافت میں جب بھی حضرت عمالؓ سے ملتے اور ایس مواری کی لگام پکڑ کر حضرت عمالؓ کے ساتھ پیدل عضرت عمالؓ اپنے مکان یا بی مجلس پر بھنے جاتے تو یہ جدا ہوتے ہے۔

یال تک کہ حضرت عمالؓ اپنے مکان یا بی مجلس پر بھنے جاتے تو یہ جدا ہوتے ہے۔

(این مساکر کنوان الکون ن دے سے)

التھ (۳) حضرت قاسم بن محکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ان دانتھات میں سے جن پرلوگ راضی ہوگئے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو کئی جھڑے دانتھا سے جن پرلوگ راضی ہوگئے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو کئی جب حضرت میں سزادلوائی، جس نے اس قضیہ میں حضرت عباس بن مطلب کی تو ہین کی تھی، جب حضرت عثمان سے جاتھ ہی اور میں اور میں ان کے ججا کی تو ہین کئے جانے پر خصت دے دوں ، جوآ دمی اس نے میں ان کے ججا کی تو ہین کئے جانے پر خصت دے دوں ، جوآ دمی اس نے میں راضی ہو ہے تھی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ، جنا نچیلوگ حضرت بی ان کی اس بات سے راضی ہو گئے ۔

#### (خرن سيف وابن عساكر، كذافي الكنزيّ:٥-ص: ٢١٣)

تخبائش کردیتا ہے، حضرت ابو بکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بینصے ہوئے تنے وہ
اپنی جگہ سے کھسکے اور فر مایا اے ابوالحسن! یہاں آ جائیں، چنا نچہ حضرت علی حضور اگر مہلی اللہ
علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑ کے درمیان بیٹھ گئے ، تو ہم نے ویکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چبر د
مبارک انتہائی خوش ہوا ، اس کے بعد آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑ کی طرف منوجہ
ہوکر فر مایا اے ابو بکر ' اہل فضل ہی سے فضیات ظاہر ہوتی ہے''۔
ہوکر فر مایا اے ابو بکر ' اہل فضل ہی سے فضیات ظاہر ہوتی ہے''۔
ہوکر فر مایا اے ابو بکر ' اہل فضل ہی سے فضیات ظاہر ہوتی ہے''۔

( كذاتى البرابيرج: 2-ص: ۳۵۸ -الرياض النفر ۱۹/۱۸-مندالشباب القفاع ۴۷۹/۳۰-زبهة الجالس (۳۵۳)

(۲) حضرت عقبہ بن حارث قبر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑے ہم او نماز کے ہم او نماز کے ہم او نماز کے ہم او نماز کے ہم او نماز حصر بنائے ہوں کہ میں حضورا کر صلی اللہ علیہ واللہ کے بہلو کے برابر چل د ہے جھنرت ابو بکڑ گا گزر حضرت حسن بن علی پر بھوا جوائی کو سے ساتھ کھیل د ہے تھے ،حضرت ابو بکڑنے از راہ محبت وشفقت ان کواسے کندھے پر شمالہا اسلامی فرمانے لگے۔

"بابی شبیه بالنبی صلی الله علیه و سلم لیس شبیها علی " (میرے باپ کی شم ، تو نمی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے مشابہ ب اور حضرت بلی ک

> مشابہ بیں ہے) 1

(البدايه\/۱۸۹/ميناري ۱۲۷۸ مندا و ۱۸۹۴ مندا و ۱۸۳۴ مندا و ۱۸۳۴

حضرت علیؓ میان کر <del>بنس پڑے۔</del>

( بخاري واحمد دا بن معدو عساكر )

 اس جگر کا بوسدلیا، ایک روایت میں ہے کدان کی ناف کا بوسدلیا۔

(قال أيشي ج.٩-ص:١١٤٨ انرجه احمر)

سے اس معنفہ قاضی عیاض میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر محضرت حسن المجمع میں میں ہے کہ حضرت حسن المجمع میں میں المحادث ا کو مجبت واحر ام سے اپنے کندھوں پرانھا میا کرتے تھے۔

mg/r

التھ (۹) ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبڑنے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے اپنے والد ابوقی فدہ کے ایمان لانے پر جھا وہ کیوں؟ بوئی جن کہ حضرت عباس کے ایمان لانے سے محصے خوشی جوئی اور حضرت عباس کے ایمان لانے سے محصے خوشی جوئی اور حضرت عباس کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مقدم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مقدم ہے۔ ایمان لانے سے ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کی ایمان کا میں میں اللہ علیہ وسلم کی خوشی مقدم ہے۔ ایمان کی کارے سے ایمان کی ایمان کی کارے سے ایمان کی کارے سے کارے ساتھ کی کارے سے کارے در میں کارے سے کارے در ایمان کی کارے در کی کارے سے کارے در کی کارے ساتھ کی کارے در کی کارے کی کارے در کی کارے د

التھ (۱۰) بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو بکر قرمایا کرتے تھے کہ اد قبوا محدملاً فعی اهل بیته (اے مسلمانو! نبی اکر مسلمی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے معالیط میں نبی اکر مسلم اللہ علیہ وسلم کا لحاظ واحترام ملحوظ رکھو) نیز فرمایا '' جھے اپنی قرابت سے نبی وار مسلمی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ عزیز ہے''۔

( يخار ك ٣٣٦٨، ٣٣٦ - مصنف اين الي شير ٣٢٨ - ٢٢٨)

سادات كاادب

کی تھیں ،اگر چہ حسنین کر بمین ان میں سے نہ تھے ،گر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے تعلق سے ان کی نخوا ہیں بھی بدری صحابہ "کے برابرمقرر کمیں ۔

الطبقات الكبرى ابن معدا / ٢٩٨ - دياة العجابة / ٥٨

تا این ایک مسلی الله علیه وسلم کے غلام حضرت زید کے صاحبز ادے استان میں اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید کے صاحبز ادے

اسامد کی تخواہ اپنے صاحبز اوے حضرت عبداللہ بن عمر سے زیادہ مقرر کی ، حالانکہ لوگوں کی نظر میں وہ زیادہ ذی قدر نے ، ان ہر دو محاملات میں حضرت عبداللہ نے حکمت دریافت کی نظر میں وہ زیادہ خیسی دالدہ اسکے باپ جیسا باپ اور ان کے نانا جیسا نانالا وَاور پھر ہمسری کا دعوی کر د، حضرت اسامہ کے محاسلے میں فر مایا کہ نبی آ کرم صلی اللہ علیہ دیا ہے تھے۔ اللہ علیہ دیکم اسامہ کو تھے ہے۔ اللہ علیہ دیکم اسامہ کو تھے ہے۔ اور اسامہ کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ مجبوب رکھتے تھے۔

(سنن الترندي MA۳-الثفاء/٥١-سيل البدي ۱۱/ ۴۳۲)

### ا کابر کی نظر میں سا داہت کا ادب واحتر ام

الور الابصار بین تحریب که حضرت امام حسن کے بوتے حضرت عبداللہ کی کام سے خلیفہ نے موش کیا کہ عبداللہ کی کام سے خلیفہ دفت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے تو خلیفہ نے عرش کیا کہ اگر آپ حضرات کو کوئی کام ہوتو مجھے رقعہ بھیجا کریں، مجھے اللہ اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ آپ میرے پاس کوئی حاجت لے کرآئی سے۔

(الثفام/ ٢٩ - الصواعق الحرقة ٢٣٠ / ٥٢٣)

(۲) ہدارج میں تحریب کدامام مالک بن انس گوجب عہای خلیفہ کے تھم برکوڑے لگائے گئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی فرمایا''لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے اس ظلم کومعاف کیا، مجھے شرم آتی ہے کہ روزمحشر میری وجہ سے نبی علیہ السلام کے پچپا کی اولاد کا کوئی فرد بازیرس کے لئے روکا جائے۔

(ترتيب المدارك ا/20-العواعق الحرفة ٥٢٣/٢)

الاجھان میں لکھا ہے کہ حضرت ابوضیفہ کو خلیفاء ادر سیرۃ العمان میں لکھا ہے کہ حضرت ابوضیفہ کو خلیفہ منصور عباسی نے صرف اس وجہ سے قید میں ڈال کرز ہر دلوایا تھا کہ انہوں نے سید حمد خس ذکید حتی ہے حق میں عباسیوں کے خلاف جباد کا فتو کی دیا تھا، پھر چار ہزار دینار بطور المداد روانہ فریا کرتح میر کیا تھا کہ اگر کچھ لوگوں کی امانتیں میر سے پاس قابل واپسی نہ ہوتیں تو ضعیف العربونے کے باد جود شہادت کی امید لے کرخود جباد میں شریک ہوتا ،اس وقت تہ ہے کی عمر تقریباً اس سال کی تھی ،سید سلیمان تدوی نے حیات مالک میں لکھا ہے کے دھٹرت امام شافع کے واقعات امام شافع کی کہاں ہیت کے واقعات بہت مشہور ہیں۔

#### سارخ انخلفا ۱۵ ۲۳۹

ہے۔ (۴) حفزت امام احمد بن حنبلؒ نے اہل ہیت کی فضیلت میں بہت می احادیث بیان کی ہیں''صواعق محرقہ'' میں ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبلؒ میں سیدزاد سے کو و کیے لیتے تو فوراْ تعنیم کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے اوران کوآ گے بڑھادیتے۔

#### الصواعق الحرفة ١١٠/١١٠٥

الکھ (۵) حضرت نیخ اکبرمی الدین ابن افر فی افتوحات مکیه ایس آیت تطهیر کی تشریخ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام سادات بنو قاطمہ اُز واج مطہرات اور حضرت سلمان فاری کی طرح اور لوگ بھی جوابل بیت میں شار کئے جاتے ہیں، سب آیت تطہیر کے بموجب تشم مغفرت میں داخل ہیں، وہ طاہر ومطہر ہیں، بیاللہ تعالی کی اس خصوصی عنایت کا نتیجہ ہے، حقم مغفرت میں داخل ہیں، وہ طاہر ومطہر ہیں، بیاللہ تعالی کی اس خصوصی عنایت کا نتیجہ ہے، جو نجی اگرم جسلی الله علیہ وملم کے اہل پر ہے، کسی مسلمان کو زیبانہیں کہ ان حضرات کی فیرمت کر سے، جس کی یا گیز گی کی خود اللہ تعالی نے شہادت دی ہے۔ فیضل وکرم ان کے کسی عمل خیر کر سے، جس کی جانے ہیں برچا ہتا ہے اور اللہ تعالی جس پرچا ہتا ہے اور اللہ تعالی جس پرچا ہتا ہے۔ اپنا فیضل کرتا ہے۔

🖘 (٢) الم عبدالوباب شعراني " لطائف أكمنن " مين مصرت 📆 اكبر 🕰 فعنائل الل ببت ہے متعلق دواشعار نقل کرتے ہیں:

> فبلاتبعبدل بساهيل البيست خلقنا فناهل البيت هم اهل السيادة فيسغسضهم مسن الانسسان خمسسو حقيقى وحبهم

(اہل بیت ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کے برابر کسی کومت ہجھ، اہل بیت ہی اہل سادت ہیں،ان کا بخص انسان کیلیے حقیقی خسارہ ہے،اوران کی محبت بردی عمادت ہے) کھر لکھتے جن کہ بھو پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں اولا درسول صلی اللہ

عليه وسلم كے ادب اور تعظيم وتكريم كولازم مجمتا ہوں ،خواہ ان كے اعمال كيسے بي موں ، كيونكه برے اعمال کی وجہ ہے شرف نسب میں کی نیس آتی۔

🐲 (۷) حعزت شاہ شرف الدین بوعلی قلندریانی پی کے متعلق بیان کیاجا تا ہے کہ ایک ہوہ سیدہ کی شکایت برانہوں نے مندرجہ ذیل رہا می سلطان علاؤالدین خلجی کوککھ سرجيجي تقي

> سادات أففل اندو بود وصف شال جلي اولاد مرتقلی و جگر گوشه نی رفعل شاں نظر کمن اے خرز حایل الصالحون لله والطالحون لي

(سادات الفنل بين اوراففل تصان كي شان بهت واضح بيد حفرت على اورجكر سکوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ( فاطمہ ؓ) کی اولا دہیں، اے بے خبران کے کاموں پر نظر ( تنقید ) نه کرنیک اللہ کے لئے ہیں اور گنھار میرے لئے ہیں ) ایک اہم بات ذہن نشیں کرلینا جائے ،عوام الناس کوسادات کے ادب کا خوب خيال ركھنا جا ہے ، ان سے محبت كومجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ہى ايك شاخ سجھنا جا ہے ان کو ہدی<sub>د</sub>یا تحا نف دینا انگی دیگرضروریات کا از خود خیال کرنا ج<u>ا</u>ہے ، بیقصوریکا ایک رخ ہاور دوسرارخ بیہ بے کرسا دات کی نسبت رکھنے والے حضرات کوشش و فجو رہے وورر ہنا جا ہے ،ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت واری کی ہوتی ہے ، پس ان کا تھم شریعت کی خلاف ورزی کرنا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے لئے ایڈ اء کا سبب ہوگا، رو زمحشراییخ جدامجد کو کیامنه دیکھا ئیں گے،اگر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے روز محشر فرما دیا کہ عوام الناس نے تو میری سنتوں کو چھوڑا تھا،میرے طریقوں سے مندموڑا ہی تھا،تم تو میرے اپنے تھے، تم نے میری باتوں کو کیول ٹھکرا دیا، تو سوچنے کہ کتنی ندامت وشرمندگی ہوگی ، دنیامیں جارآ دمیوں نے تعظیم وادے کا مظاہر ہ کربھی دیا تو کیا فائدہ اگر اللہ کے محبوب صلی الله علیه دسلم کے سامنے عزت ندملی ، آخرت کی ذلت ورسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔



اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وُعَلَىٰ آلِ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ



### والده کی اطاعت برنور کی بارش

بن اسرائیل کا ایک میتم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے آپو تھے کران کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا، اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہروفت اس کی و کھے بھال ہیں مصروف تھا، ایک مرتبہ ایک فرشند انسانی شکل میں اس بچہ کے ساسنے تا یا اور گائے فرشد انسانی شکل میں اس بچہ کے ساسنے تا یا اور گائے فرید نے کا ارادہ طاہر کیا، بچہ نے قب بہت تھوڑی قبت بڑھا تا رہا اور بچہ بچہ نے ماں کو اطلاع وکی تواس نے اٹکار کردیا، فرشنہ ہر بار قبت بڑھا تا رہا اور بچہ ہر بارا پی ماں سے بچے کر جواب و بنارہا، جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچہ کے محصوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہے تھے اور خوش نصیب ہوکہ ہر بات اپنی واندہ سے بچہ چھی مرکزے ہو، مختر بہت کوشاف از کار کردیا کہ گائے کئی قب بات اپنی واندہ سے بچ چھی کرکرتے ہو، مختر بہت بھاری تھے۔ اور خوش نصیب ہوکہ ہر بات اپنی واندہ سے بچ چھی کرکرتے ہو، مختر بہت بھاری تھے۔ گائے کئی خوب بھاری تھے۔ گائے۔

دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آوی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جن گائے کی قربانی کا تھم ملاو داس بچہ کی گائے تھی ، چنا نچیہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچہ سے گائے خرید نے کے گئے آئے تو اس بچہ نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابرسونا اداکر نے کے برابر ہے ، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت اداکر سے گائے خرید لئ

#### (تغییرالبغوی ۲/۱۰۱-تغییرالسراج المنیر ۱۳۸/)

تفسیر عزیز کی اورتفسیر معالم القرآن فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس پچہ کو مید دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے فی ہے، تفسیر طبری میں اسی طرح کا واقعہ منقول ہے، اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت وادب کا پچھے صلہ اس دئیا میں بھی وے دیا جاتا ہے۔ بی اسرائیل کے نین آ دمی اکٹھاسفر کرر ہے بتھے کہ اچا تک موسلا دھار بارش شردع ہوگئی، متیوں نے بھاگ کر ایک قریبی بہاڑ کے غاریش پناہ لے لی ، اس دوران ایک جِٹان اویر ہے گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، غار کے اندراند عیرا ہو گیا، سانس گفنے لگی حتی کہ تینوں کوموت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی ،انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ بارگا والٰہی ہیں اپنے اسية نيك اعمال كاوسيله بيش كياجائ، چنانچان ميں سے ايك نے كہنا اے پرورد كار عالم! تو جانتا ہے کہ میرے والدین ہوڑ ھے تھے، میں سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو گھر واپس آ کران بکر بول کا دود دھانے والدین کو پلاتا تھا، ایک دن گھر والی آنے میں تاخیر ہوگئی تو میں نے دیکھا کہ والدین سو بھے ہیں ،اےامند! میں وووھاکا پیالہ ہاتھ میں کیکر انتظار کرتا رہا کہ جب ان کی آئکھ کھلے گی تو پیش کرونگا،ای حال میں میری ساری رات گزرگی، رب کریم اگر میرایکس آپ کی نظر میں مقبول ہے ، تواس کی برکت سے چٹان کو دور فرما، چنانجے چٹان ا بنی جگہ سے سرک گئی اور غار کے منہ کا تبسرا حصہ کھل گیا، کچر دوسرے اور تیسرے نے دعا ما نگی جتی کہ چٹان ہٹ گئی اوران لوگوں کی جان میں جان آئی۔ ( بخاری شریف حدیث قبر ۱۹۵۳ )

### والدين مسنح ہو گئے پھر بھی خدمت.....

ایک ہزرگ رات ون عبادت النی میں مشخول رہتے تھے، ایک وفعدان کے دل میں رہ خیال ہیدا ہوا کہ اللہ کے کسی دوست سے ملاقات کرنی چاہئے، انہوں نے خواب میں ویکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکریوں کو چرار ہا ہے اور کوئی کہنے والا کہدر ہاہے کہ رینو جوان اللہ کا دوست ہے، تم اس سے ملاقات کرلو، وہ ہزرگ بیدار ہوئے، تو انہیں اس نوجوان سے ملاقات کی جبتی ہوئی، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو جوان اپنی بکریوں کاریوڑلیکر راستہ ے گزور ہاہے، وہ بزرگ اس نوجوان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور فر مانے لگے کہ میں چند دن آپ کے گھر مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں ، نو جوان نے بھی خوتی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کواپیز گھرنے آیا، دات کے وقت دونوں آپس میں گفتگو کررہے تھے کہ اس بزرگ نے نوجوان سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا اور پوچھا کہ تمہارا کون سائمل اللہ کو اتنا پسند آیا ہے كيتهيس پروردگارنے اپنے دوستوں ميں شامل كرايا ہے، بيرين كروہ نو جوان آب ديدہ ہو گیا، پھراس نے قریب کا کمرہ کھول کردیکھایا کہ آمیس دوسنے شدہ چیرے دالے انسان بند سطے بموئے تھے، وہ ہزرگ جرت زدہ رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ بید کیا ماجراہے؟ نو جوان نے کہا یہ بمیرے عافل اور گئمگار والدین ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں الی گتاخی کی کدانند تعالی نے ان کے چیرے کومنے کردیا، ش سارادن بکر یوں کار پوڑ چراتا ہوں اور جنب واپس گھر آتا ہوں تو پہلے والدین کوکھا نا کھلاتا ہوں، بعد میں خودکھا تا ہوں، گو انہوں نے اپنے جرم کی مزاد نیابی میں پالی ،گرمیرافرض بنتا ہے کہ ان کی حدمت کروں ، آخر میر سے تو دالمدین ہیں، وہ بزرگ جیران ہوئے اورانہوں نے نو جوان کو سینے سے نگا کرکہا کہ ہم نے ساری ساری رات عبادت کی اورسارا سارا دن روز ہ رکھا مگر اس مقام تک نہ پہنچ يكى،جس مقام برآپ كووالدين كاوب اوران كى خدمت كى وجدے يهو نخانصيب بوا\_

# حضرت خرقا فی کو بیمقام کیے ملا؟

حضرت خواجه ابوالحن خرقاتی کے ایک بھائی نہایت عبادت گز ار تھے اور دات دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، جب کہ آپ کا بیشتر وقت والمدین کی خدمت واطاعت میں گزرتا تھا،ایک رات جب آپ کے بھائی ذکر وعبادت میں مشغول تصفو ایک نداسی کہ سن كيني والداس كى بركت سے تمہارے بھائى كى مغفرت كى اوراس كى بركت سے تنہيں بھى بخش دیا، به به ن بوے حیران ہوئے کہ ذکر وعبادت میں تومیں ہرونت مشغول رہتا ہوں، مگر مجھے ابوائی کے طفیل بخش دیا مجیا، مدا ہی کہ میں تیری عبادت کی حاجت نزیں۔ یہ بہت ج مان کی خدمت کرنے والے کی اطاعت جمیس مطلوب ہے۔ تذکرۃ الاولیامہ ۲۹۰

### جتِ رسولُ حضرت اسامی<sup>م</sup>گاادب

طبقات این سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عثان غی کے عبد خلافت میں تھجور کی قیمت 
بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک درخت ایک بزار درہم یا دینار میں بجنے لگا، ایک دن اسامہ
بن زیڈ نے ایک درخت کا ٹا، ایک درخت کا تنا کاٹ کراس کا مغز نکالا، لوگوں نے جیران
بوکر بوچھا آپ استے قیمتی درخت کو کیوں ضائع کررہے ہیں، حضرت اسامہ نے جواب دیا
کہ بیری والدہ نے اس کی فر ماکش کی ہے اور وہ جس چیز کا تھم دیتی ہے اس کی تھیل کرنا
میں اینا فرض مجھتا ہوں۔

طبقات ابن معدمه/ • 2

# حضرت بایزیدگوییمقام کیےملا؟

حضرت سلطان بایزید بسطائ قرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی نے جو بھی مراتب عطا کے وہ میری والدہ کی دعاؤں کے صدقہ عطا کے ،کسی نے پوچھا کہ وہ کیے؟ فرمایا کاڑکیوں میں آیک مرتبہ والدہ نے پانی ہا تگا، جب میں لیکڑ گیا تو والدہ سوچکی تھیں، میں بیالہ ہاتھ میں لیک مرساری رات کھڑا رہا، سردی آئی شدیدتھی کہ جسم کیکیا رہا تھا، جب والدہ کی آئی کھی اور انہوں نے مجھے یوں کھڑے انتظار کرتے دیکھا تو خوش ہوکر بہت دعا کمیں دیں، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے لئے والا بہت کے درواز کے کھول دیے۔

کی برکت سے اللہ تعالی نے میرے لئے والا بہت کے درواز کے کھول دیے۔

ترکرۃ اللہ دلیا ، اور

### احترام والده يرصاحب كشف ہو گئے

حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰ عنج مراد آبادی صاحب کرامت بزرگ تھے، جب او کین میں شاہ عبدالعزیز سے پڑھنے آئے تو تھوڑے دن پڑھ کر جانے بگے، حضرت شاہ عبدالعزیز ؒنے پوچھا کہ بھائی آئی جلدی کیوں؟ مولانانے عرض کیا کہ دالدہ کی اجازت آئی ہے، ۔۔۔۔۔ والدہ کے اوب بی نے مولانا کوصاحب کشف بزرگ بنادیا۔

### خدمت پر قطب بن گئے

ا كِ شخص نے جوانی غفلت كے كامول ميں ضائع كى، جب بر هايا آيا اوراعها ، نے جواب دینا شروع کردیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا پیشرا فقیار کیا جائے ، ساتھیوں نے بتلا یا کہ بیری مریدی ایک ایسا بیشہ ہے کہ جس میں بغیر محنت مشقت خوب مزے ہوتے ہیں، چنانچہاب وہ پیرین ہیٹھا،اس مصنوعی بیر کے یہاں ایک سچاطالب آ پہنچا، اس نے بہت ادب سے ہاتھ جوڑ کرکہا میں آپ سے اللہ کارات سکھنے کے لئے آیا ہوں، وہ سالک چوں کے خلطی ہے بے وقت پہنچ گیا تھااسلئے و دمصنوی بیراس کے بے وفت آنے پر بہت ناراض ہوااور کہا کہ اللہ کاراستہ بون نہیں آتا ، یہ کہہ کراس کوایک پھاوڑ اویا اور کہا کہ فلاں باغ میں اس کی زمین میں گوڈی کر دیکیاریاں بناؤں اور یانی دو، وہ ای وقت پیاوڑ الے کراس باغ میں بہنچا اوراس کی مرمت شروع کرڈی باغ والے مزاہم ہوئے کہ تو ہمارے باغ میں کیوں وقل ویتا ہے اس نے بہت منت خوشامدے کہا کہ <u>جھے تمہ</u>ارے باغ ے پچھنیں لینانہیں، جھے میرے بیرنے اس باغ کے صاف کرنے اور مرمت کرنے کو کہا ہے، اول اول تو وہ لوگ بہت ڈرتے رہے اس کو مارا پیٹا بھی، مگربید دکچھ کر کہ نہ ہیے کھانے کو مانگما ہے نیا دریچے، جو بچھ روکھی سوکھی ہوتی ہے وہ کھالیتا ہے، تین مہینے ای حال میں گزر گئے ، ای دوران ابدال میں ہے کسی کا انتقال ہوا تو اولیاء وقت کی مجلس میں اس کے بدل کا مشورہ ہوا، ابدال حضرات نے اپنی اپنی رائے ہے لوگوں کے نام ہملائے قطب وقت نے
سب کے نام من کرکہا کہ ایک نام جمار ہے نہیں ہیں ہی ہے اگرتم پیند کرو،سب نے عرض کیا
ضرور ارشاو فر ما ئیں، حضرت نے فر مایا فلاں باغ کا فلاں مالی بڑا تخلص ہے، کچی طلب
رکھتاہے، بہت اخلاص ہے مجاہدہ میں مشغول ہے،سب نے اس رائے کو بہت پیند کیا، پھر
سب نے اس پر توجہ ڈالی جس کی وجہ سے اسی وقت انکشافات ہو کے اور پھاوڑ ا باغ والوں
سب نے اس پر توجہ ڈالی جس کی وجہ سے اسی وقت انکشافات ہو کے اور پھاوڑ ا باغ والوں
سے میہ کرحوالہ کردیا کہ بیافلاں پیرصاحب کا ہے، جوفلاں گاؤں میں رہتے ہیں اور میں
جار ماہول، ہر چندان لوگوں نے فوشا مدمنت ساجت کی کہ ذراا پنا حال تو ہملا و سے گراس نے
سے کھی ٹیین ہمایا یا، اور کہا سنا محاف کرا کر وہیں سے خائب ہوگیا۔

#### ا كابركاسلوك واحسان ص: يه

# اولیں قرقی کو بیمقام کیسے ملا؟

ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت اولیں قرقی، بیتا بعین میں سے تھے نی سلی الله علیہ دسلم کا زمانہ پایا، اور بیا کیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے، ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت ما گلی کہ میں نی صلی الله علیہ وسلم کا دیدار کروں، نبی سلی الله علیہ وسلم کے دیدار کی اجازت مل گئی گروالدہ نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا چیچے کوئی ووسرا نہیں تم جلدی لوٹ آنا، مدینہ طیبہ آئے اللہ تعالی کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پرتشریف لے گئے تھے، یہ وہاں نہ تھیم سے اور والی آگئے۔

جب نی صلی الله علیه و کم واپس تشریف لائے تو آپ صلی الله علیه و کلم کو بتایا گیا که اس طرح کا ایک بنده آیا تھا ملا قات کرنا چاہتا تھا ، زیارت کرنا چاہتا تھا گر چونکہ آپ نہیں تھے ان کو واپسی کی جلدی تھی وہ واپس چلا گیا، نی صلی الله علیه وسلم اس بات کون کرخوش ہوئے ، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نی صلی الله علیه وسلم نے اپنا ایک جبہ حضرت عمراور حضرت علی ہے حوالے فرمایا اور کہا کہ اس بندے کا نام اولیں ہے قرن قبیلہ کا ہے ممرے اس جھے کو لے جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ وعاكرو \_\_\_

یہ مال کی خدمت کا اجر ہے کہ اللہ کے بیار ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ید بہجیج رہے ہیں اپنے جبے کا اور ساتھ فر ماکش فر ماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی وعا فرمادیں\_

والدين كودل دكھانے كاانجام

چنانچدا کیک صحائی تھے علقم کھی بات پر مال ان سے نارش ہوگئی، ان کی وفات كاوقت آ گيا تگران كى روح نهين نكل رى نبي صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں بات پينجا كى گٹی ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار گلو لے کر حضرت صهیب گو لے کر حضرت کو بلال گلو لے كروبال تشريف لے مكتے آب نے بيصورت حال ديمي تو والده سے كہا كرآب ينج كو معاف كردي، اس كاول بهت دكھي تفاءاس نے كہا كه ميں نے اسے معان نہيں كرنا، ني صلى الله عليه وسلم نے بلال كوفر مايا كه جاؤككڙياں لے كرآؤ تو يو چھا گيا كه كيوں؟ آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مایا کہ میں کٹڑیوں کوآگ لگاؤں گااورعلقہ کواس آگ کے اندر ڈال دول گا، جب مال نے بیدد یکھا کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے بیٹکم قرماد بالکڑیاں لانے کا وہ مجھ گئی کہ اللہ کے نبی ایسے ہی بات نہیں کررہے میں وہ ایہا ہی کردیں گے تو گی منت ساجت کرنے میرے ہیئے کوآ گ میں نہ ڈالیں ،فر مایا اگر تو اسے معاف نہیں کر بگی تو اللہ نے بھی تو اس کوجہنم کی آ گ میں جانا تا ہے، میں تیری آنکھوں کےسامنے ڈالٹا ہوں تجھے یتھ چلے، ماں کا دل بسیج ممیا کہنے گی بٹن نے اپنی نارافتگی معاف کروی، آپ اللہ کے لئے میرے بیٹے کوآگ میں نہ ڈالیس، ماں نے معاف کرویا اوران کی روح ای وقت برواز کرگئ \_ ( عُمعب الايمال تعبيم عي ٢٥٠٨، ٤: ١٠/ ٢٩- النصائص الكبري

-109/٢ - يح الدري كل ١٨٣/١ - الكبائر للذبهي ١١ - ولز واجرا / ٢٩٧)

خلافت و نسبت

### خلافت ملنے پراشکال

تحسی جگہ یرا یک کامل بزرگ تھے جن کی خانقاہ پر بہت ہے طالب علم اللہ اللہ سکھنے کے لئے جمع رہتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں باہر سے ان کی خدمت میں عاصر ہوا اور ورخواست کی کہ میں اینے نفس کی اصلاح کروانا حیابتا ہوں لہذا بچھے بھی اینے خدام میں شامل فرمالیں اور بہال قیام کی اجازت مرحمت فرمادیں، انہوں نے اسے بیعت کرکے وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور پچھوڈ کرواذ کاراورمعمولات اس کو بتادیجے، وہخص و ہاں رہ کراصلاح نفس کے کام میں مشغول ہو گیا اور جوکوئی حالت اس کو پیش آتی اس کی اطلاع ا پنے شیخ کو کرتا اور جو کچھ وہ تعلیم کرتے اس بڑعمل کرتا ،تھوڑے ہی دنوں کے بعدان بزرگ نے اس خض کوایے یاس بلایا اور فر مایا کہ بہال قیام سے جوتمہار امقصود تھاوہ یفضلہ تعالی تم کوحاصل ہوگیا ہے ابتم کومزید قیام کی ضرورت باقی نہیں رہی ، ایکے بعداس کوخلعت خلافت سے نواز ااوروطن واپس رخصت کرویا، اب جو دومرے طالبین کافی عرصے ہے وبال حاضر نتے ان کے دل میں بڑاریہ احساس ہوا کہ ہم جواحے سالوں سے یہاں محنت کررہے ہیں جمیں تو اتنا فائدہ نہ ہوا اور اس فخص کو چند ہی روز میں اتنا کیچیل گیا بمعلوم پیہ ہوتا ہے کہشنے کو ہماری طرف آئی توجہ نیں ہے۔

شیخ کوئشف سے ان کے وسوسے کی اطلاع ہوگئی اوراسکا جواب انہوں نے بڑے کئیں انداز میں دیا ایک دن انہوں نے بڑے کئیں انداز میں دیا ایک دن انہوں نے اپنے مریدوں کوئٹم دیا کہ جنگل سے کافی تعداد میں گئی لکڑی اکتھی کر کے ہمارے پاس لے آؤ، خدام نے تھم کی بجا آوری کی اور گیلی لکڑیاں اکتھی کر کے لیا آئے ، اب شیخ نے تھم دیا کہ ان کوآ گ دگاؤ، مریدوں نے آگ لگانے کی کوشش کی ، وہ چونکہ گیلی تھیں لہٰذا آگ کیکڑئی تی دخھیں ، کافی دنوں کی محنت کے بعدان میں کوشش کی ، وہ چونکہ گیلی تھیں لہٰذا آگ کیکڑئی تی دخھیں ، کافی دنوں کی محنت کے بعدان میں کیکھآ گ گئی ، اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اب خشک کٹڑیاں اکتھی کر کے لے آؤ، خدام نے لکھیل کی ، فر مایا اب ان کوآگ لگاؤ، چنا نجے ان کوبھی جایا گیا، جسے دیا سلائی جلا کر رکھی

نوراسب ککڑیوں نے آگ بکڑلی اور ذرای ویریمی سب لکڑیاں جل کررا کھ ہوگئیں ،حضرت شنخ نے ان سے دریافت کیا کہ بھٹی کیابات ہے کہ پہلے جولکڑیاں لائی گئیں ان کوجلانے کے لئے توانتی محبت کرنی پڑی اور پہ مکٹریاں ذرای ویریس ہی جل گئیں ،مریدوں نے کہا حضرت پہلی لکڑیاں چونکہ میلی تھیں اسلتے آگ نہ گئی اور دوسری چونکہ خشک تھیں اس لئے فورا جل ''گئیں، نُتُخ نے فرمایا درست ہے، اِس تج بے ہے بھارا مقصدتم کواصل حقیقت ہے آشکار کرنا تھا، فلال شخص جو پچھون جارے پاس رہ گیا ہے اللہ نے اس برفضل فر مایا اوروہ جلد ہی کا میاب ہوکر نوٹ گیا اس برخمہیں تعجب ہوا کہ وہ کیوں اتی جندی نوازا گیا اور ہم محروم ہیں جمہیں بیشبہ ہے کہ ہماری تمہارے اوپر پوری توجنہیں ہے، یا در تھیں تمہار ایپ خیال بالکل غلط ہے ہم کوچسی توجاس کی طرف تھی وری ہی تمہاری طرف ہے، وہ جوجلد کامیاب ہو گیا تو اس وجدے کہ اس کا حال خشک کری جیساتھااور تہمیں دیرلگ رہی ہے تو اس وجہ ہے کہ تمہارا حال گیلی لکڑیوں جیسا ہے، وہ جب یہاں آیا تو آنے سے پہلے ہی اتنی محت ومجاہدے کر چکا تھا کہاس کےنفس کی رطوبات خشک ہو پچکی تھیں اور ہماری تعلیمات پکڑنے کی استعداد اس میں بیدا ہو چکی تھی لہٰذااس برجلدا تر ہو گیا ہم کو چونکہ یہاں آنے سے قبل مجاہدات کی حرارت لگی ہی نبیں تھی لہٰداتمہارےا تدرر ذاکل نفس کی رطوبات موجود ہیں،لبٰداان رطوبات کوخشک کرنے کے لئے کچھوونت اورمحنت درکار ہے، جیسے ہی تمہارے اندراستعداد پیداہوگی وصول ہونے تیں دیرند گلے گی، البغدا اطمینان سے منت میں لگےر ہیں ایک دن آئے گا تمہارے اویر بھی الند کا ایساہی فضل ہوجائیگا جبیسا کہاس پر ہوا۔

### اميرخسروكى عقيدت برخلافت

حضرت امیرخسر وحضرت خواجہ نظام الدین اولیاءً کے سیجے اور کیے مریدوں میں ے متھے،ان کوائے شخ سے انتہاء درجے کاعشق تھا،ان کے ای عشق وعبت کی وجہے ان کو ا پنے شیخ ہے اس قدرا تحاد حاصل ہو چکا تھا کہ شیخ کے دل میں جوبات آتی تھی وہی امیر خسر وُ کے دل میں آ جاتی تھی جی کہ اگر خواجہ نظام الدین اولیاء بیار پڑ جائے تو اس بیاری کی تکلیف حضرت امیر خسر دجمی محسوس کیا کرتے تھے،ان کی شخ سے محبت کا ایک مجیب واقعہ ہے۔

سرت بیر سرد می سون بی سرت سے بیان می سے جب دان کی خالقا و سے باہر کی کام

ایک مرتبہ حضرت امیر خسر اُدھنرت نظام اللہ بین اولی اُگی خالقا و سے باہر کی کام

سے گئے ہوئے تھے، کہا کی آ وی حضرت کی خدمت میں پہنچا اوران سے اپنی کی ضرورت کا

سوال کیا، اللہ والے کی کو انکا رئیس کیا کرتے ،ان کے پاس اور تو بچھ نیس تھا اسے اپنے

جوتے ہی دے دیے وہ جوتے لے کرچل دیا، راستے میں امیر خسر و سلے جوکائی مال واسباب

کے ساتھ واپنی آ رہے تھے، دیکھتے ہی پچپان گئے کہ جوتے شکا کے جیں، انہول نے اس آ وی

سے کہا کہ میہ جوتے بجھے دیدو اور ان کی قیمت لے لؤہ وہ بھی بجھ گیا کہ کوئی دیوا نہ ہے، اس

نے اس کی قیمت اتنی لگائی کہ جتنا مال واسباب ان کے پاس تھا، امیر خسرونے وہ سارا مال دے اس کی قیمت میں بینچ گئے ، شخ نے دے اس دیا اور جوتے لے سے اور ان کو اپنے سر پر رکھ کرشن کی خدمت میں بینچ گئے ، شخ نے امیر خسر و کو اس حال میں دیکھا تو ان کی محبت نے بھی جوش مارا اور آپ کو سینے سے لگا دیا

اور باطنی نسبت القاء کروی۔

#### (يَّهُ كُرةَ الأولياء بندوياك ص: ٨إ١)

# حفزت سيداحد شهيد كى خلافت

حفرت سیداحم شہید کیلے شاہ عبدالعزیز کے بیعت ہوئے تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے ان کو قریب ہی مسجد میں جن میں شاہ صاحب اور طلبہ نماز پڑھتے ہتے تھی ہرادیا اور کہا کہ تعلیم حاصل کرواور نمیں آتھویں روز ملا کرو، چھے ماہ تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہے، چھے ماہ کے بعد حضرت شاہ کے خاندان میں کوئی شادی کی تقریب تھی، اس تقریب میں شاہ عبدالعزز، شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین متیوں بھائی موجود سے اور شامیانہ لگایا جاریا تھا، اس جگہ نیم کا ایک درخت تھا جس کی رکاوت سے شامیا نے میں جھول آجا تا تھا، استے میں سیدا تمد صاحب بھی تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا تو کرتا کمر

ے با ندھااور نیم پر چڑھ گئے ،او پر پنج کرشامیانے کو کھینجا تو وہ بالکل سمجے تن گیاا درجھول نکل عما، سید صاحب کی یہ وہیج شا ہ عبد القادر صاحب کو بہند آگئی اور انہوں نے شاہ عبدالعز بزصاحب ہے عرض کیا کہ سیداحم کو مجھے دے ویجئے ، شاہ صاحب نے فر مایا کہ لے حادُ اورسیدصا حب ہے کہد دیا کہ میاں عبدالقاور کے ساتھ جادُ ، شادعبدالقادرصاحبٌ ان کوایے پاس اکبری معجد لے آئے اور ایک ججرہ دے دیااور پچھ ذکرواذ کا رتعلیم کئے اور فرمایا کہ میری سہ دری کے پاس بیٹے کرؤ کر کیا کرو،سیدصا حب نے اس تھم کی تعمیل کی اورشاہ عبد القادرٌ کے حکم کے مطابق ذکروشغل کرنے میں نگ گئے، جوچگہ شاہ صاحب نے ان کو ہتادی سيد صاحب خواه بارش بموآ ندهی يا دعوب برابراين جگه پر بينچے رہتے اور جب تک شاہ صاحب نہ کہتے اس وفت تک ندائصے تھے، شاہ صاحبؒ نے سیدصاحب کوڈ ھائی ہرس تک اینے پاس رکھاا در چھران کو لے کرشاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اوران ہے عرض کیا کہ بیسیدا حمدصا حب ہیں ان کو پر کھ لیس،شاہ صاحب نے کہامیاں عبدالقادر تم جو کہتے ہوٹھک کہتے ہواب ان کو بیعت کی اجازت وے دو، شاہ عبدالقاورصا حبٌ نے عرض کیا کہ حضرت اجازت انہیں آ ب ہی ویں گے اور ان ہے آپ کا بی سلسنہ جلے گا، شاہ صاحب نے ان کواجا زیت دیے دی۔

(ارواح ثلاثة ١٣٣٢)

### حضرت عبدالما لك كونسبت وخلافت

حضرت عبدالمالک صدیقی شیخ کی طرف سے نسبت ملنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے واجھ نیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں چتی گوٹھ ریاست بہاو کپور میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت اپنی جماعت کے ہمراہ شہر کے نواح میں تشریف لے گئے اچا تک ان پر نہ جانے کیا کیفیت طاری ہوئی کہ دفعتا ایٹے اور استفراق کی حالت میں جنگل کی طرف دوڑنے لگے اور ساتھ ہی جول کہ آبادی میں تحالیٰ البذا

حضرت کے خدام مجھے ڈھونڈ ھے کے لئے نکلے، میرے ایک پیر بھائی حضرت مولانا عبد
الغفارصا حب مجھے ڈھونڈ ھے ڈھونڈ ھے مجھ تک پہنچا اور کہا کہ جلدی چلوش کی تو یہ حالت
ہے، میں جلدی ہے شی خدمت میں پہنچا ، حضرت پراہمی وہی کیفیت طاری تھی میں نے کہا جی
عرض کیا حضرت میں حاضر ہوں ، حضرت شیخ نے تبسم فر مایا اور فر مایا کہ آگئے ! میں نے کہا جی
حضرت ، پھر حضرت نے وضو کیا اور دورکعت نماز پڑھی اور دعا فر مائی اور اپنعلین مہارک
میری طرف بڑھائے کہ ان کو پمن لے، میں بے او بی کے خوف سے ڈرا کہ گذا پاؤں
حضرت کے خطین میں کیسے ڈالوں ، حضرت نے تین باراصرار فر مایا ، میں نے دل ہی ول
میں دعا کی یا اللہ حضرت شیخ کے قلب میں القافر مادے کہ میں ان کے فر مان پر گویا کہ مل
کر چکالیکن عملا یہ گئا ہی نہیں کرسکتا ، میری دعا قبول ہوئی ، حضرت نے تیسری دفعہ کے بعد
دوبارہ اصرار ندفر مایا اور میر ہے کند بھے پر ہاتھ درکھ کرفر مایا : کہ تیرایاؤں اور میر ایاؤں سیرا بر

حضرت عبدالما لک صدیقی فرماتے ہیں کہ میراارادہ احمد پور کنے کا تھا لیکن بھے محسول ہوا کہ حضرت ججے فقیر پورساتھ لے جانا چاہتے ہیں، فرمایا کہ داستے ہیں بہت سابو ہی افعانا ہے، افعانا ہے کون ہے جومیر سے ساتھ چلے گا جہیں جیران تھا کہ کون ساایہ بابو جھ ہے جواٹھانا ہے، بہر حال پوری جماعت میں سے میں نے عالمی کر یم بخش اور مولانا عبدالغفار نے ساتھ چلئے اور میں حضرت گھوڑ ہے پر سوار تھے اور میں حضرت کے لئے اپنے نام پیش کئے، داستے میں ایک مقام پر جب کہ حضرت گھوڑ ہے پر سوار تھے اور میں حضرت کے واکمی جانب ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضرت نے جھے سے پوچھا کہ کون سا سبق کر دہ ہومی نے عوض کیا 'مراقبہ معیت' حضرت نے مراقبہ معیت کی بھے تفصیلات سبق کر دہ ہومی نے موال کی انتہا مراقبہ معیت تک ہے اس سے آگے انبیا کے مقامات شروع ہوتے ہیں، اور بھر دفع کی کی انتہا مراقبہ معیت تک ہے اس سے آگے انبیا کے مقامات شروع ہوتے ہیں، اور بھر دفع کی انتہا مراقبہ معیت القافر مائی، میر سے او پر ایک کیفیت طاری ہوئی جیسے میر سے مر پر اور وجود پر بوجھ سامان دکھ دیا گیا ہو، میں گرنے لگا کہ اچا تک میر اہا تھ گھوزی کی میر سے مر پر اور وجود پر بوجھ سامان دکھ دیا گیا ہو، میں گرنے لگا کہ اچا تک میر اہا تھ گھوزی کی خصیت بر پر ااور میں لئے ہو گھون کی اور جلنے کے خصیت بر پر ااور میں لئے ہو گھون کی کی دولوں کی انتہا کہ کھون کی کے خصیت کی بر ایا اور جلنے کے خصیت بر پر ااور میں لئے ہو گھون کی کور کی باتھ کی کھون کی کے خصیت بر پر ااور میں لئے ہو گھون کی کور کیا گیا تھو بر بوجس کی اور جلنے کے خصیت کی کھون کی کور کے میں کہ کے خصورت کی کور کیا ہو گھون کی کور کیا ہو کھون کی کور کے کور کیا گیا ہو بھون کی کھون کی کور کیا ہو کھون کی کور کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کور کیا ہو کی کھون کی کور کھون کی کھون کھون کے کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون کی کھون

قابل ہوا ،میرے بعد حفرت نے باکس جانب مولانا عبدالغفار اور حاجی کریم بخش صاحب سے ان کے اسباق کے بارے میں پوچھا ،ان کے اسباق جھے سے بیچھے تھے،حضرت نے ان کوچھی نسبت القافر ہائی کیکن ان کی وہ حالت نہ ہوئی جیسے میری ہوئی تھی۔

علی پورے گزرگر جم حضرت کے مقام فقیر پورشریف بھٹے گئے ، حضرت نے اپنے دولت خانے ہے دو تا ہے لائے اور حاری کریم بخش صاحب سے فرمایا کہ بیشامہ جومیرے ہاتھ میں ہے رہے رااستعال شدہ ہے اور دوسرا نیا ہے تہمیں کون سالبند ہے ، حاری کریم بخش صاحب نے مستعمل تھا ہے کو پہند کیا ، حضرت نے وہ الن کو دے دیا اور نیا تھا مہ مولان عبد الغفار صاحب کو عطا کر دیا ، میر ہے متعلق فرمایا کہ اس کو میں نے تعلین پہلے ہی دے چکا ہوں ، النفار صاحب کو عطا کر دیا ، میر ہے متعلق فرمایا کہ اس کو میں نے تعلین پہلے ہی دے چکا ہوں ، اس وقت جمھے پر بیداز کھلا کہ تعلین مبارک دینے اور جنگل میں دوڑنے کا کیا راز تھا ، الیک کی نے سے قبل نہیں ویکھی تھی ، مولوی تور پخش صاحب پر گریہ طاری ہو گیا ، میں نے پوچھا: آپ کوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہم تو جملہ خلفاء تو یوں ہی رہے حضرت نے متہمیں تعلین مبادک عطافر ما دیے اور قدم ہفتم چلنے کی سعادت سے مشرف فرمایا۔

### حضرت شاه بھیک گوخلافت

ہو چھا کس طرح گزری تو ان کواس سوال پر بر اتعجب ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ اس مرتبہ تو آپ روز انہ کھانا بھیجا کرتے تھے، پھر گز رکاسوال کیسا؟ مزیداستفسار پر بٹایا کہ دوگھڑی رات گزرنے پرشاہ بھیک روزانہ کھانا دے کر حاما کرتے تھے، شخ یہن کرخاموش ہو گئے اورآ کر شاہ بھیک ؓ ہے یو چھاتو انہوں نےصورت حال عرض کر دی اور کہا کہاماں جی اور صاحبز او ہے صاحب تو فاقد کرے اور بھیک اینا پیٹ بھرے اسکی غیرت نے گوارا نہ کیا بھنے کواس جواب پرمسرت ہوئی اور میفر مایا کہ تونے میرے تو کل میں تو ضرور فرق ڈالا مگر خدمت کا حق ادا کر دیا ، اس کے بعد شاہ بھیک گوا بٹی حصاتی ہے لگا لیااورروحانی نعت جو کچھدیٹی تھی وہ عطافر مادی۔

(ا کابر کاسٹوک داحسان ص: ۶۲ - بردول کا بجین ۲۳۷)

# شاہ پھتو ، فتح علی ہو گئے

حضرت مرشد عالم مساكميں فتح على كا ايك واقعه سنايا كرتے تھے كەحصرت خواجه سراج الدین کی خانقاه میں ایک آ دی پھتو نا می بالکل انپڑھ جانل تھاءا ہے قر آن یا ک بھی یر هنائبیں آتا تھا مگر حفرت کے ساتھ جب بیعت کی تو گویا بک میا، اینے آپ کوشنے کے سپر وکر دیا، حضرت کی خدمت میں رہنے لگ گیا، حضرت کو دہاں پر کئی ایکڑ زمین ملی ہو کی تھی ، پھتو کہنے لگا: حضرت!اگر پہاڑ کوفلاں جگہ ہے کاٹ دیا جائے تو بیہ یانی رخ بدل لے گااور آب کی زمین کارآ مد بن جائیگ، حفرت نے فر مایا نی تو بہت مشکل کا م ہے، کہنے لگا: حفرت! بس اجازت دے دیجئے ،حضرت ؒ نے جب پھیو کی طلب سمجی ویکھی تو اجازت دے دی، چنانچہ مصنونے کدال ہاتھ میں لیااور وہاں جاکر چنانوں کوتو ڑیا شروع کر دیا ،لوگ آ کر بوجھتے: پھتو! کیا کررہے ہو؟ وہ کہتا: پہاڑ کاٹ کر دریا کا رخ موز ناحیا ہتاہوں ملوگ ہنس کرچل دیتے اور کہتے کہ لوگ ایسے ہی کہتے میں کہ بے وقو ف مرگئے میں ، دیکھووہ سامنے موجودہے، پھتوکس کی بات پر کان ندوھرتا ، ہس ایسے کام میں لگار ہتا۔

میرے دوستو! بیاڑ وں کوټو ژنا آ سان نہیں ہوتا، دریاؤں کاررخ موژنا آ سان نہیر

ہوتا، مگر جب عشق کا جذب ساتھ شامل ہوتا ہے تو پھر پیاؤ بھی موم بن جایا کرتے ہیں، پھراللہ رب العزت راستے نکال دیا کرتے ہیں۔

برضرب تيشه ساغر كيف وصال ووست

(بیشہ کی برضر ب ایسی ہوتی ہے جبیہا کہ وہ دوست کے دعمل کا جام لی رہا ہو )

وه میشه مارر باتقه اورمحیت کی لذمتیں اتھار باتھاء ایک وفت آیا کہ پہاڑ کا حصہ کٹ گیا

ور با كارخ بدلا اور حفرت كى زين قابل كاشت بن كلى -

اس واقعے کے کچھون کے بعد حضرت نے مکانات بنوانے تھے، کیول کہ خانقاہ يرمهمانوں كى آيدورفت زياد ہ تھى اور ر بائش كا انتظام كم تھا، چنانچەسترى كام پرلگا دئے گئے، مستری تو دوپہر کے دفت آ رام کرتے تو پھتوسو چنا کہ هستری اٹھیں گے اور میں اس دفت گاراہناؤں گا تو اس ہے تو وقت ضائع ہوجائیگا،مستری تو انتظار میں بیٹھے رہیں گے اور کام تومیرے حضرت کا ہے، چینانچہ جب مستری سو جاتے ، تو اس وقت پھٹو گارا بنایا کرتا تھا اورکسی کو پیتے بھی نہیں ہوتا تھا، جی ہاں ،محبت اظہار تونہیں جاہتی ،محبت تو اخفا حیا ہتی ہے۔ وہ جن کاعشق صادق ہےوہ کب فریاد کرتے ہیں

کیوں نزمہر خاموثی وکول میں یاد کرتے ہیں

چنا نچہ بھتو ای طرح گارا بنا تار ہا،حضرت خواجہ صاحبؓ ایک دن دو پہر کے وقت ا منصے، بال کی سے باہرد کیمھا، دحوپ کی وجہ ہے سب لوگ سوئے ہوئے تھے، اکیلا عاشق گارا بنار ہاتھا، بینیے میں شرا بور مرعشق ومحبت کے ساتھد وہ این کسی جلار ہاتھا، حضرت کے جب و يكها تو آپ وطلب صادق نظراً أنى ، چنانچه ايك آدمي و بيجا كه يهتو كو بلاكرلا ؤ ، اس آدمي نے جب جا کر کہا تو پھتو ڈرگیا کہ شاید مجھ ہے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے، کہنے لگا:اچھا میں ابھی فرما یدن دھولوں اور کیٹر ہے بدل لوں کھرحضرت کی خدمت میں حاضر ہو جا تاہوں ،حضرت کو یتہ چلا توفر مایا نہیں!ا ہے کہو کیا ہی جالت میں میرے یاس آئے، چنانچہ پھٹواس حالت

میں آپ کے پاس آیا، آپ نے اس وفت سینے سے لگایا اور نسبت کو القافر ما دیا۔

اب پھتو رونے بیٹھ گیا، کہنے لگا: حضرت! میں تو جاہل مطلق ہوں، مجھے بالکل کچھ ٹیس آتا، قرآن بھی پڑھا ہوائییں ہوں اورآپ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے خلافت دے دی مگر میں تو اس کا مستی ٹمیں ہوں، حضرت خواجہ صاحب ؓ نے فرمایا: فعت دینا اللہ کا کام ہے اس نے دل میں ڈالا اس لئے ہم اے روک ٹیس سکتے تھے، ہم نے ویکھا کہ برتن صاف ہے لہذا ہم نے فعمت برتن میں ڈال دی، اب اللہ تعالی خود مہر بانی فرمائیگا۔ فیر بھتو کونسست کی تو نسبت نے اپنے بھل بھول نکا لئے شروع کرد ہے، اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کردیا، بچھاور دفت گزراتو سائیں فتح علی بن گیا جی کہ بڑے بڑے

بران پا ك بره طابا مروح مرديا، بھاوردت مراه ما ين مى بن يا، ى الدبوت بر الوسا ين مى بن يا، ى الدبوت بر عالم علم الماء الله على المعنى المعنى المعنى المعنى الله على المعنى المعن

### بيك وفت سات علماء كوسندخلافت

حضرت مولانا عبدالما لک صدیقی جو بهارے دادا پیر ہیں اور حضرت مولانا بیر فضل علی قریشی کے اجل خلفاء میں سے ہیں ، انہوں نے اپنی کتاب ''تجلیات' میں بعض خلفاء کو احازت دینے کے حالات ورج کئے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ آیک مرتبہ دبلی کے سفریس اپنے یکٹے کے ساتھ تھا، ہم کو چہ پنڈت بین قاضی ہاؤس میں تھہرے ہوئے تنے ، حضرت نے ارادہ فرمایا کہ حضرت خواجہ باتی بالقد اور کچھ دیگر مشائخ کے مزارات کی زیارت کو چلیس ، میں چونکہ بیارتھا سر میں دروتھا حضرت نے مجھے فرمایا کہتم آ رام کرو، مولا ناعم دالفور یہ تی مولانا قربا با وغیرہ علماء موجود تنے وہ حضرت شنخ کے ساتھ جانے کو تیار ہوسگئے، پی مصنف انفرست علی میں کیا کہ چھٹر میں میکھ حضرات کو ماذون

(ا جازت عنایت ) فرمادین ،ساتھ ہی بوی عاجزی ہے مولا ناعبدالغفور کی سفارش کی کہ آگی خدمت بہت ہے، اس دوران میرے کچھ آنسو بھی گرے، فرمایا بہت اچھا واپسی برمشورہ كريں گے، حضرت جب واپس تشريف لائے تو آتے ہى سب كوكہا كه آب بڑے كمرے میں بینھیں اور مجھ ہے تخلیہ میں آ ہتنگی ہے فر ماما کہ حضرت خواجہ باقی مالنڈنے مجھے خرقہ ممارک عطافر مادیااور میں نے تیری سفارش کی کہاس کے لئے بھی خرقہ مبارک عطا کیا جائے ،حضرت خوائیصا حبؓ نے فرمایا کہ اس کوتو میں پہلے ہی دے چکا ہوں ، پھرحفرت نے مجھے سے فرمایا تیرا جو بہ حال تھا تو نے مجھے پہلے کیوں نے اپنی حالت بتائی، میں نے جوابا عرض کیا کہ حضرت بشارت تو مجھے پہلے دی گئی تھی کیکن عاجز نے محض اپنانخیل سمجھتے ہوئے عرض نہیں کیا،اب آپ کو بھی اس امر کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یقین ہوا ہے ، فرمایا جو کوئی بھی وار وات گز رے لکھ بھیجا کروپرخیل نہیں ہوتا، بھرفر مایا کہ حضرت خواجہ باقی بالنڈنے تیرے متعلق مجھے فمر مایا کہ حضور ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ وہ جس کے متعلق اجازت دینے کا کہیں انکارنہ کرنا کیوں کہان کی خدمات ہارے یہاں قبول ہوچکی ہیں۔

میں جب کمرے سے باہر نکا اتو مولانا قاضی عبدالرشید صاحب عرف قمر بابابڑے کمرے سے جماعت صلحاء کے ساتھ نکل کر باہر آئے اور میرے کان میں کہا کہ آج فیاضی کا دن ہے بخل نہ کرنا، بیا تکی فراست بھی حالا نکدوہ ہمارے کمرے میں ہونے والی گفتگو ہے بالكل ناواقف تھے، میں نے مولا ناسیدامیرعلی صاحب کوکہا كہ19را جازت ناہے تیار کرلیں ، پھر حفرت شیخ کے حکم پراجازت ناہے ان کی خدمت میں پیش کئے مصرت نے فرمایا ٹھیک ہے د شخط سب پر کر دیتا ہوں ، اس کا اظہار کر دینے میں ذراعبر کرنا جب سلوک کی تھیل کرلیں تو ان کورفتہ رفتہ رہنے رہنا، چنانچہ اس وقت سات علائے کرام کو بلا کر حضرت کے سامنے پیش کیا جن میں قاضی عبدالرشید عرف قمر بابًا صاحب، مولانا سیدامیر صاحبٌ، مولانا عبدالغفور مدنی هاهی هینا هاهی هینه هی و این کوکلمات نیز با به معترب نے ان کوکلمات

ماز ونبیت ( کلمات خلافت ) پڑھائے اورسندخلافت عطافر مائی۔

# حضرت صد نق كوكيسي نسبت حاصل تقى؟

🗖 (۱) صلح حدید جب لکھی گئی تواس موقع پر سفیر قریش سہیل بن عمروؓ نے جوتو ہین آمیز روبیا ختیار کیااس ہے تمام صحابہ عضطرب اور بے قرار بنھے،اس برمشزاد بہ کہ صلح کی جوشرا نطقیس اس سے بظاہر بیمعلوم ہور ہاتھا جیسے دب کرصلح ہور ہی ہو،لبذا تمام صحابہ کرامؓ میںغُم واضطراب کی لہر دوڑگئی ،حضرت عمر تو دفور جوش سے ازخو درفتہ ہو گئے اوراسی بے چینی میں دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درج زیل مرکالمہ ہوا۔

حضرت عمرٌ : كيا آب الله كے نبي برحق نہيں جن؟

حضرت محمصلی الله علیه وسلم : پال! ہوں!!

حضرت عمرٌ کیا ہم حق پراور ہارے دشمن باطل رنہیں؟

حضرت محمصلي الله علييه وسلم: مال! مين!

حضرت عمرٌ: بيحرجم وين مين ذلت كيول كوارا كرين؟

حضرت جمصلی الله علیه وسلم: بلاشیه میں الله کارسول ہوں اس کی نا فر مانی نہیں کرسکتا

اوروہی میرا تاصرو مددگارہے۔

حفزت عُرِّ: کیا آپ نے پنہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے؟

حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم : ہاں! کیکن کیامیں نے تم سے ریھی کہا تھا کہ ہم اسی سال کعبۃ اللہ جائیں گے؟

حضرت عمرٌ بنہیں رتونہیں فر ماما تھا۔

حفرت محصلى الله عليدو ملم: بس جب تم بيت الله جاؤ كي تواس كاطواف بهي كرو محير. اس کے بعد حضرت عمرٌ اٹھ کر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے باس آئے ان کے درمیان

> بدم كالمديموا\_ www.besturdubooks.wordpress.com

حصرت عمرٌ : ابو بكرٌ ليا آب صلى الله عليه وسلم الله كرحق نبي نبيس؟

حفرت ابو بمرصد لل نان این!

حضرت عمرٌ كيا جم حق براور بهارے دشمن باطل برہيں؟

حفرت ابو بمرصد لقَّ: مال! مين!

حضرت عمرٌ: پھرہم وین بٹس بیرذلت کیول گوارا کریں؟

حصرت ابو بكرصديق بلاشبهآب صلى الله عليه وسلم الله كرسول بين اسينه رب كى نا فر ہانی نہیں کریکتے اور دہی ان کا ناصر وید د گار ہے، پس تم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضبوط وثابت قدم رجو مفدا کی تئم آپ حق پر ہیں۔

حضرت عمرٌ کمیا آپ نے بیٹیس فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اور اسکا طواف

کرس ھے؟

حضرت ابو بكرصد این بهال ليكن كياحضورصلى الله عليه وسلم في ريجى فرمايا تفاكهاى سال بيت الله جائيس كي؟

حقترت عمرٌ نهيں!

حضرت ابوبكرصديق: پس جبتم بيت الله جاؤكة واس كاطواف بهي كرو مح-سجان الله! حضرت عمرٌ کے ہردوحضرات کے ساتھ مکالمے میں حضرت محموصلی الله عليه وسلم اورحصرت ابو يكرصد بن كفكر اورسوج سے ساتھ ساتھ كلمات والفاظ من بھى منتی کیسانیت یائی جاتی ہے۔

(سيرة مصطفي ١٩٠١، ١٥٥ - سيل البدلي والرشاوه/٥٣٥ - السيرة النهية لابن كير ١٣٣٧/٣٣٥

(۲).. ابن اسحاق لکھے ہیں کہ ایک مرحبہ قلعہ طائف کے محاصرے کے دوران نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حصرت ابو بکر صدیق سے قرمایا: کدیس نے ایک خواب دیکھا کہ دود ہ ہے بھرا ہوا ایک بیالہ مجھے دیا گیالیکن ایک مرغ نے آ کرٹھوکر مارد کیا اور جو پچھاس بیائے میں تھاسب گر گیا، حضرت ابو بکرصد این نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کا ارادہ جوائن قلعہ کے فتح کرنے کا ہے وہ ابھی حاصل نہ ہوگا، حضورصلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ول میں بھی بھی بات ہے کہ یہ بھی فتح نہیں ہوگا۔

(ميرت مصطفى ١٣/٣ - البداية والنبهاية ١٨٠٨ - السيرة النبوية لاين بشام (101/8 - الرون الانف ٢٠١/٣)

يبال بھي ملاحظه كري كى دونول حضرات كى سوچ يس كتني بهم آبنگي ہے۔

تر (۳)... بی کرمی سلی الله علیه وسلم این حیات میں باغ فدک کی آمد نی کو بی باشم پرخری کیا کہ رقی کو بی باشم پرخری کیا کرتے تھے، النے بچوں کو بار بارعطافر ماتے تھے اوراس سے بناکا حوں کی شادین کیا کرتے تھے ، حضرت سیدہ فاطمہ ٹے ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا کہ آپ فدک کوان کے لئے (فاطمہ ) کے لئے مخصوص فرمادیں لیکن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے انگار فرمادیا۔

نی صلی انتدنلیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے ایک ق صد حضرت ابو برصد لیآ کی خدمت میں بھیجاا ورحضورصلی الشعلیہ وسلم کے ترکہ ( نجیبر، فدک اوراراضی مدینہ ) بین سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، حضرت ابو برصد نیق نے انکار فربادیا اور فربایا کہ میں رسول اللہ کے امور ومعمولات میں ذرہ برابر کی بیٹی نہیں کروں گا، اگر میں ایسا کروں تو میں رسول اللہ علیہ وسم نے ارشاد مجھے خدشہ ہے کہ میں راہ راست سے بھٹک جو وک ، رسول اللہ علیہ وسم نے ارشاد فربایا کہ میاراکوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کھے چھوڑ جاتے ہیں وہ مسمانوں برصد قد ہوت ہے، فرمایا کہ حسلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے فقط خرج خوراک لیے ہیں۔

(ميرة مصطفى ۱-۲۳۲/۳ - البدايه والنبايه ۲۰۲۸ - بخاري ۲۷۲۸)

جس طرح سیدہ فاطمہ ؒ نے حضور سلی القد علیہ وسم سے فدک کا مطالبہ کیا تھا ای حرح حضرت صدیق اکبڑ ہے بھی فدک کا مطالبہ کیا اور جس طرح حضور صلی القدعلیہ وسلم نے ان کے جواب میں افکار فرما دیا ای طرح صدیق اکبڑنے بھی افکار فرما دیا، ہر دوحضرات کے

عمل میں تمن قدرمشا بہت ہے۔

🗖 " (۳) ...طائف ہے قبیلہ ثقیف کا ایک وفید نی سنی ابندعنیہ وسلم کی خدمت میں تبول اسلام کے لئے حاضر ہوا،لیکن ساتھہ بی ایک درخواست کی کہ انہیں ٹماز معاف کروی جائے ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کی درخواست قبول کرنے ہے! نکار کرو یااورفر مایا:اس و بن میں کوئی بھلائی تبین جس میں نماز نہیں ۔

(الكائل ٢٠٨٧- المغازي للواقدي ال ٩٦٨ - تاريخ إلى الفداءا/ ٢٢٨

حضورصلی اللہ ملیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے گردونواح کے قبائل نے مسلمانوں ہے لڑنے کے لئے اپنی فوجیں اکٹھی کیں اور مدیند کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اورائے وقدیدیندوانہ کئے کہ جنہوں نے وہاں پنج کر حضرت ابو بکرصدیق کو پیغام بھیجا کہ وہ نماز ادا کرنے کوتو تیار ہیں البند زکوہ ادا کرنے ہے منتشی کردیا جائے ، آپ نے جواب میں فرمایا کہ'' واللہ! میں ان لوگوں ہےضروراز وں گاجونما زاورز کو ۃ میں فرق کرتے ہیں''۔

عمل کی ہم آ جنگی ملاحظہ کریں کہ دونوں حضرات کے سامنے کچھ لوگ وین کا ایک رکن معاف کروانا جاہتے تھے،لیکن آپ نے اٹکارفر مادیا۔

🗖 - (۵)...مؤرخ تدویٌ رقم طراز ہیں :عامل وعبد داردں کےامتخاب میں حضرت ابو بکرصد تق نے ہمیشہ ان لوگوں کوتر جمح دی جوعہد نبوت میں عامل یا عہد دارر ہ ڪِيڪ بنھے،مثلا عبد نبوت ميں مکه برعمّا بُ بن اسيد، طائف برعمّانٌ بن الي العاص ،صنعاء میں مہاجرین امید،حضرموت برزیا دین لبیڈاور بحرین برعلا ءًین الحضری ہامور تھے اس لئے خلیفہ اول نے بھی ان متا ہات پرائنیں لوگوں کو برقر اررکھا۔

ا بغاری ۱۹۲۵ - مسلم۱۳۱۳ - مختصرة ریخ به شق ۲۹۲/۳

🗖 🤇 (۲)...حضورصلی القدعلیه وسلم اورصدیق اکبڑ کے عبد کا نظام حکومت مجمی ا مک تھا کوئی ایسانیکس نگانے کی ا حازت زیتھی جوعبد رسالت میں نہ تھا اور جوٹیکس عمد نبوت

ميں تھے انہيں بہر حال وصول كيا جاتا تھا۔

🗖 (۷)... بنوقضا عدے جنگ

﴿ ﴾ عبد رسالت میں بنو تضاعہ کی شورش دبائے کے لئے نمی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی اور غزوہ ذات السلاسل چیش آیا، عبد صدیق میں بنو قضاعہ مرتد ہوگئے، لہذاان کی سرکونی کے لئے سیدنا صدیق اکبڑنے بھی ان سے جنگ کی۔

﴿ ﴾ حضور صلی الله علیه و کم کے وقت بیں بھی اسلامی فوج کے امیر حضرت عمر و بن العاص تضاور صدیق اکبڑ کے وقت میں بھی حضرت عمر وین العاص عن میں اسلامی کشکر کے امیر ہتھے۔

﴿ ٣﴾ اسلامی فوج کے کوج کاراستہ بھی ہر دوحضرات کے وقت بیں انیک ہی تھا۔ ﴿ ٣﴾ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بنو قضاعہ کو کشست ہوئی تھی اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے،صدیق اکبڑ کے وقت میں بھی بنوقضاعہ ہی کوکشست فاش ہوئی اور دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

﴿۵﴾ نِي اَكْرِم مِلَى اللَّهُ عليه وَمِلْم نِي بَعَى عُمرو بن العاصُّ و بنوقضاعه كَ مِم كِ بعد قِمان كاوالى بنا كرنان بَقِيج ديا بصد بنِ اكبرْ نے بھى ان كوقصاعه كى جنگ كے بعد قِمان كى ولايت بروايس بھيج ديا۔

□ (۸)...جہدرسالت میں آیک جنگ میں حضرت خالد بن ولیڈنے بی خزیمہ کے قید یوں آئی اللہ علیہ ولیڈنے بی خزیمہ کے قید یوں کو آئی کرنے میں جلد بازی وکھائی تقی ، یہ بات نی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیٹی تؤ آپ کو افسوس ہوا اور آپ نے قید یوں کی دیت خود ادا کی اور کتے کے بیانی بلانے والا برتن تک واپس کردیا ، اللہ کے حضور حضرت خالد کے اس فعل کے لئے برأت کی دعا کی لیکن ان کو تبادت ہے معزول نیفر مایا۔

عہد صدیقی میں بھی ایک جنگ میں بھی جب مفرت خالڈ پر الزام آیا کہ انہوں نے مالک بن تو یرہ کو بغیر کسی معقول وجہ کے قبل کر دیا، تو حضرت عمر بن خطاب ؓ نے حضرت خالد گومعزول کرنے کامشورہ دیا الیکن آپ نے ان کوایے منصب پر برقرار رکھا، جس سے آپ کے مرفعل میں نبی سلم انتہائی مشابہت کا پینہ چاتا ہے۔
آپ کے مرفعل میں نبی سلم الندعلیہ وسلم سے انتہائی مشابہت کا پینہ چاتا ہے۔
البدایہ النہایہ ۳۲۰/۳ اسدالفایہ ۳۲۹/۴

□ (9)...﴿ج مِين بَعِي بِهِال تَكَ مُوانَقَت وَمَطَالِقَت ہے كہ پِہلِے سال نه حضور صلى اللہ عليه وسلم على خودا مير ﴿ تَصَادر وسر \_ سال صديق الكر هي خود \_

حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال ۹ راجحری میں حضرت ابو بکرصدیق کوامیر گج بنا کر بھیجااور دوسرے سال دس ہجری میں خودتشریف لے گئے ،حضرت ابو بکرصدیق نے بھی مسند خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد پہلے سال حضرت عمرؓ کوامیر حج بنا کر بھیجااور دوسرے سال خودتشریف لے گئے۔

#### مردج الذهب٢٠٩/٢- إنساب الاشراف ٣١٣/٣

🗖 (١٠)... بردو حضرات نے حضرت حسن گواہیے دوش مبارک پراٹھایا۔

حفزت عقبہ بن حارث ہے روایت ہے کہ ایک بار حفرت ابو بکرصد ایس عمر کی نماز پڑھ کرمبجد ہے باہر جارہے تھے کہ حفرت حسن گو بجوں کے ساتھ کھیلتے ویکھا تو کا ندھے پراٹھالیا اور فرمایا: میراباپ قربان! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو حضرت علی ہے مشابہیں ہو، حضرت علی ساتھ تھے سنا تو ہنس بڑے۔

#### بخارى٣٥٧-دلاك النوة يهين ا/٢٠٠

یوں صدیق اکبڑنے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی اس فعل کی متابعت حاصل کر بی که آپ صلی الله علیه وسلم اینے نواسوں کو کا ندھے پر اٹھایا کرتے تھے۔

🗖 (اا)...علامہ ندویؒ لکھتے ہیں: جن کے حال پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لطف وکرم رہتا تھا حضرت ابو یکرصد اینؓ نے ہمیشہ ان کی تقطیم وتو قیر کا خیال رکھا۔

آل حفرت صلی الله علیه وسلم اکثر حضرت ام ایمن کی ملاقات کے لئے تشریف

#### لے چاتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔

(السيرة النوبية لا بن كثيره/ ٥٣٦ -موسوعة الدفاع ١٦٣/٢)

🗖 (۱۲) ... جفترت عابر " سے روایت ہے، کہتے ہیں جفنور سکی اللہ علیہ وسلم

اورابوبکرصدیق نے محلّہ ہوسلہ میں پیدل تشریف لا کرمیری عیادت فرمائی۔ (ظاری ۲۵۵۵ مسلم ۲۳۲۲)

کتنی جیرت آنگیز مشابهت ہے کہا جم کی دلکی امورے لے کرمعمولی حالات ،روز مرہ کے واقعات اورا عمال عام میں بھی توافق بلکہ وحدت موجودے۔

### اللّٰدوالوں کے وقت میں برکت کیوں؟

علامہ شعرائی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس شخ ابوالعباس ویٹی تشریف لاے اور مغرب کی نماز میرے پاس پڑھ کر قرآن شریف کی طاوت کرنے بیٹے گئے اور عشاء کی اذان تک پانچ قرآن فتم کرلئے ، میں نے سیدی علی مرضی کواس واقع ہے مطلع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن رات میں تبن الا کھساٹھ بڑار دفع قرآن پاک فتم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن رات میں تبن الا کھساٹھ بڑار دفع قرآن پاک فتم کیا حوف کے ساتھ واسے قرآن فتم کئے یا بغیر حروف کے بخرمایا حوف کے مایا روح جسم حوف کے ساتھ فتم کئے ہیں ، میں نے دریافت کیا کہ یہ کسے ہوجاتا ہے ، فرمایا روح جسم کشیف سے مجرد ہوجاتی ہو تو ایسا کر لیتی ہے ، میں نے عرض کیا کہ اولیاء کرام کے لئے ان واقعات کے بیش آنے میں کیا تھست ہے ، فرمایا کہ اللہ تعالی ان کے درجات بڑھانا جا ہے ہیں ، کیوں کہ اس امت کی عمریں دوسری امتوں کی عمروں سے کم ہے ، تو اللہ تعالی نے اس امت کے خاص توگوں کو اس الی کر امتیں عطافر ہادی ہیں تا کہ یہ توگ اعمال میں بھی پہلی امتوں کے عابدوں سے بڑھ جا ہیں جن کی عمریں پانچ سو برس یا سے دیاوہ ہوتی تھیں۔ امت کے عابدوں سے بڑھ جا ہیں جن کی عمریں پانچ سو برس یا سے دیاوہ ہوتی تھیں۔ امتوں کے عابدوں سے بڑھ جا ہیں جن کی عمریں پانچ سو برس یا سے دیاوہ ہوتی تھیں۔ امتوں کے عابدوں سے بڑھ جا ہیں جن کی عمریں پانچ سو برس یا سے دیاوہ ہوتی تھیں۔ امتوں کے عابدوں سے بڑھ جا ہیں جن کی عمریں پانچ سو برس یا ہی سے ذیاوہ ہوتی تھیں۔ امتوں کے عابدوں سے بڑھ جا تیں جن کی عمریں پانچ سو برس یا ہیں۔ انوک الاس تاکہ برائوں کو انون تھیں۔ انوک الاس تا کہ برائوں کو انون تھیں۔ انوک الاس تا کہ برائوں کو انون تھیں۔ انوک الاس تا کہ برائوں کی انون کی تو کر تا اللہ کی کہ انون کے انوک الاس تا کہ برائوں کی انون کے دور کی تو کر تا کی دور کی انون کی کی دور کی انون کی کو کی دور کی تو کر تا تا کہ برائی کی کی کی کی دور کی تو کر تا تا کہ کی دور کی تو کر تا تا کو کی دور کی تا کہ کی کی دور کی تا کہ کی دور کی دور کی تو کر کی تا کی دور کی تو کر کی دور کی تا کی دور کی تا کو کی دور کی تا کر کی تو کر کی دور کی تا کی دور کی تا کی دور کی تا کی دور کی تا کر کی تا کی دور کی تا کر کی تا کر کی تا کی دور کی تا کر کی تا کی دور کی تا کر کی

( الطبقات الكبرزل 694 - في تذكرة الشيخ على المرضى - الكوكب البر باعمان المائة الر149 - شذرات الذب عام 140



### ایمان کامل پر ہر چیزمسخر

جب الله تعالى پرايمان پكامو، يقين كال موتو سيمؤمن خليفة الله في الارض موتا ہے، ذراغور كيجئے سيدنا عرضا فيه كوقت تھے، الله نے وہ شان عطافر مائى كے زمين پران كا تھم چلتا تھا، ديكھيں! الله تعالى كى تخلوق چار چيز دل سے بنى ، آگ، موا، يانى اور ملى چارول پران كا تھم لاگومونا تھا۔

(۱) ایک مرتبه زمین پرزلزله آیا ،عرِّ نے زمین برایز می ماری اورفر مایا که اے زمین ابقه کیوں بلتی ہے کیا عرِّ نے تیرے او پرعدل قائم نہیں کیا ؟ان کی بیہ بات من کر زمین کا زلزلہ رک مگما ، زمین برتھم چل رہاہے۔

(طبقات الثافية الكبريُّ mre/r)

(٢) خطبدد ين ك لئ كرس بوع فرمايانيا ساوية المجبل إبواان ك

بیغام کوسکڑوں میل دور بہنچادیت ہے، ہوا پر تھم چل رہا ہے۔

(شرح مح البخاري للسغيري ١٦/٨١-اسد الغابة ١٠٨/١)

(m) دریائے نیل کا پانی نہیں چلتا ، دریائے نیل کورقعہ لکھتے ہیں ، دریائے نیل!اگر

اپن مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل اور اگر اللہ رب العزت کے تھم سے چلتا ہے تو امیر الموسنین تھے تھم سے جلتا ہے تو امیر الموسنین تھے تھم دیتے ہیں کہ چل اور پائے نیل کا پانی

چل رہاہے، عمر بن خطاب کی عظمتوں کے پھر پر سے لہرار ہاہے، پانی پر عظم چل رہاہے۔

(البدایدہ النہایہ کا ۱۵/۱ مختر ناری دشن ۱۸/۲)

(٣) مدينه طيبه كي ايك طرف ہے آگ نگلتی ہے، جس كو "حرہ شرقیة" كہتے ہيں

اوروہ بڑھنا شروع ہوجاتی ہے، حضرت عمرٌ دحیہ کلبی گوفر ماتے ہیں کہ جا کمیں اوراس آگ

کو والیس دھکسلیں جمیمی داری نے دور کعت نفل پڑھی اور آگ کے باس جا کرچا درکو جا بک کی طرح استعال کیا، جیسے انسان کسی حیوان کووالیں اپنی جگہ دھکیلنا ہے، وہ چادر کے ذریعے آگ کو جا بک مارتے گئے اورآ گ کو واپس دھکیلتے گئے حتی کہ جہاں ہے آ گ نگلی تھی وہی واپس چلی گئی ، تود کھے ! ایمان کے منانے کی دجہ سے ہوار حکم چلتا ہے ، زمین رِ تعم چانا ہے، آگ برتھم چانا ہے مجیح شہنشا ہی تو میں ہے، اس لئے کہنے والے نے کہا:

ہم فقیروں ہے دوئتی کرلو گر سکھائیں گے بادشاہی کا

(بالبداميدوالتبايية/١٦٩/١-تاريخ الاسلام ١٨٥/٢)

# ىيەرونى تۇمىرى تېيى

رابعہ بھریڈ کے باس ایک مرحمہ مہمان آگئے، کھانے کا وقت ہوگیا، خادمہ ہے یو چھا: کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، کہنے لگیں: اچھا! اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو کھانا بھی وہی جھیے گا یہ

تھوڑی دہر کے بعد دووازے بردستک ہوئی، باہر سے ایک آ دمی نے کہا: کھانالا یا ہوں، خادمہ نے جا کرکھا نا کیڑا اور لے آئی، پوچھا !کتنی روٹیاں ہیں؟اس نے کہا: جی! نوروٹیاں ہیں، کہنیکیں:مہمان دس ہیں اورروٹیاں نو ہیں، ید میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے، واپس لے جاؤ ،خادمہ نے واپس کردیں ،کیکن تھوڑی دمرے بعد کسی نے چھر درواز دکھٹکھٹایا ، یو چھا تو پید چلا کہ کوئی کھا نالا یا ہے ، فرمایا: رونیاں گنو! تبایا: ڈی! نومیں ، فرمایا: میری تہیں ہے ، واپس لے جاؤ، تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، کہا: روٹیال گنو!اس نے بتایا: نو ہیں۔

اب خادمہ نے کہا: جی اب تیسری مرتبہ وہ لے کرآیا ہے، آپ ہردفعہ واپس کررہی ہیںاب تو لے ہی لیس ،توانہوں نے فر مایا:

''من اِمِين نے آج صبح اللہ کے راہتے میں سائل کوامک روٹی دی تھی ،اورمیر ۔

الله كالاعدوب: ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ﴾

''جوایک نیکی لائیگااسکواس کا دس گنا بدله ملے گا''

اس لئے میری دیں روٹیاں ہونی جائے۔

'' خادمہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا: جی اوہ دک جی لے کر آیا تھا، ایک روٹی میں نے اسے کھانے کے لئے رکھ ڈی تھی ۔۔

اللَّذِ كَي ذات يران كا اتنا يُعيِّن بناموا نقا كه فرمايا: ميري دن ہي روڻياں موسكتي مين، سمنين ہوسکتیں۔

( تَذَكَرة الأولياء ١٥٥ - ٣٦ - ايمان كي اجميت ٢ ٧)

### دریانے پیالہواپس کردیا

صحابہ میں سے سعد بن وقاص اپنی فوج کے ساتھ جار ہے تھے ،آ گے وشمن کی فوج ہے اور درمیان میں دریا ،اللہ کی شان ،انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اورُّھوڑے چلتے چلتے بالآ خردریا کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے ، اللہ اکبر کبیرا! اور آ گے جا کر انہوں نے یو جھاکسی کی کوئی چیز دریامیں گرمی تونہیں؟ ایک صحافی نے کہامیرا لکڑی کا بیالہ تھا، وہ دریا میں گر گیاہے، دریا کو تھم دیتے ہیں کہ کنٹری کا بیالہ واپس کر!ایک یانی کی لبرآتی ہےاور*لکزی کے اس بیا لے کو بھی کنارے پر ڈ*ال جاتی ہے۔ لكاتا تفاتوجب نعروتو خيبرتو ژديتاتها تحكم ديتا تقادريا كو،رسته جيموژ ديتا تقا

تو ایمان بنانے پراللّٰدرب العزت بندے کود نیامیں بھی الیسی کامیابی عطافر مادے ہیں۔

(جدل الاولياء ١٨٨)

# جنگل کے جانور بھی ہو گئے رواں دواں .....

افریقنہ کے جنگل میں صحابہؓ ورات آگئی تو ایک صحابیؓ نے درخت پرچڑ ھے کراعلان کیا:'' اے جنگل کے جانور و! آج یہاں محمصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرہ ہے، جنگل خالی کردؤ' یہ

میداعلان من کرشیر بھی جارہا ہے، ہاتھی بھی جارہا ہے، چیتا بھی جارہاہے، چیتا بھی جارہاہے، لوگ حیران ہوکر پوچھنے لگے: آپ کو میہ بات کس نے سکھائی؟ انہوں نے کہا: ہمیں میہ بات ہمارے آقاحفزے محمد مصطفے احریجتی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، بین کروہ کہنے لگے: اچھا اہمیں بھی تم اپنے جیسا بنالو، چنانچہوہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتے ہیں، جنگل کے جانور بھی بات مانے تھے۔

( تاریخ اسلام للذیمی ۱۸۹/۵ مخترتاری ٔ دشق ۱۳/۱ - ایمان کی ایمیت ۳۱)

### زکوۃ سے مالمحفوظ ہونے کایقین

دارالعلوم دیوبند کے خازن ایک نواب صاحب سے، وہ تبجد گزار سے، ان کے پاس وارالعلوم کے پیے رکھتے سے ای جگہا کے پاس وارالعلوم کے پیے ہوتے سے، وہ جس جگہ پردارالعلوم کے پیے رکھتے سے ای جگہا کے اپنے پینے بھی ہوتے سے، اس الماری کوانہوں نے چھوٹا ساتالالگایا ہوا تھا، ایک دن تبجد کے لئے الشخہ و دیکھا کہ چور آیا ہوا ہے اوروہ اس تالے کو تو ڑنے کی کوشش کررہا ہے، جب کہ یہ اللہ کے ایسے بندے سے کہ وضو کر کے نقل پڑھنے میں لگ گئے اوروہ تالا تو ڑنے کی کوشش میں لگ رہا، اس سے تالا بی نہ ٹوٹا، حتی کہ جب فجر کی تماز کا وقت قریب ہوا تو وہ صلے سے اٹھ کرانے اور کہنے بی ہوا تو وہ صلے سے اٹھ کرانے اور کہنے گئے، اے بھائی !اگر ساری رات میں بیتالا تجھے سے نبیں ٹوٹا تو اب کہاں سے تو نے گا، بین کر چور نے سمجھا کہ اب گھر والے جاگ گئے ہیں، چنانچے وہ بھاگ گیا،

اسکے بعد انہوں نے مجد میں پہنچ کرنماز پڑھی ....ان کا تکیہ کلام تھا: اللہ کے فضل سے یعنی
جب وہ کوئی بات کرتے تو وہ کہتے ، اللہ کے فضل سے ، اللہ کے فضل سے .... وہ نماز پڑھ کراما م
صاحب سے کہنے گئے ، حضرت! آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا فضب ہوگیا ، امام صاحب
ان کی بات من کر بنس پڑے اور کہنے گئے ، کیا کہدر ہے ہو؟ کہا ، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ
کا غضب ہوگیا ، انہوں نے کہا ، کیا مطلب ؟ پھر انہوں نے رات کو پیش آنے والا واقعہ سنایا ،
امام صاحب نے واقعہ من کر کہا کہ جب تم اٹھ گئے تھے تو تہ ہیں چا ہے تھا کہ پہلے ہی چور کو ہسگا و یہ بیاس کی بات من کر ناراض ہوکر کہنے گئے ، ،
میں اپنے مال کی پوری پوری زکوۃ ویتا ہوں جمکن ہی نہیں تھا کہ چور میرے تا لے کو تو وُکر کر کھنے گئے ، ،
چوری کر سکتا ، میر امال میر سے اللہ کی حفاظت میں ہے .... بیہ ہے خدائی وعدہ پر ایمان ویقین کی اعلیٰ مثال ، ہمیں بھی یقین کائل کے ساتھ کمل کرنا چا ہے ۔

# ميرابيثا پيڙي پھيرنہيں سکتا

ایک امیر والئی کابل گزرے ہیں جن کا نام تھا دوست محمدان کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ دیٹمن نے سارے میں آتا ہے ایک دفعہ دیٹمن نے سلمکیا انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اپنی فوج کے کرجاؤ ، اور جا کر ایک ساتھ جنگ کرو، اب جب وہ جنگ ہوئی پچھ دنوں کے بعدان کی ایجنسی نے ان کوآ کر اطلاع دی کہ شنم ادہ بھاگا اور دشمن نے اس پر وار کیا اس کی پیٹے پیزخم بھی آئے گر وہ بڑا نکلا اور کہیں رو پوش ہوگیا اور اس کو شکست ہوگی ، اب بیس کر والئی کابل کا دل بڑا امغموم ہوا بڑا پر بیٹان ہوا، گھر آیا ہوی نیک تھی ، بیچان گئی خاوند کوکوئی صدمہ ہے۔

بیٹر برزخم آئے زخی حالت میں بیج لکا ،رو پوش ہے،میری ایجنسیوں نے اطلاع دی، جسب ا س نے بینی تو کہنے تکی آپ کی بات ٹھیک ہوگی مگر میرے نزویک بد بات غلط ہے بہمی ب بات ٹھیکے نہیں ہوعتی ،خاوند نے کہاوہ کیوں؟ سکتے تکی بس میں کہدر ہی ہوں میں اس کی ماں ہوں میں اس بیٹے کو جانتی ہوں پی نجر بالکل غلط ہے، آیے تسلی رکھئے نمز دہ ہونے کی ضرورت نہیں، حارا بیٹا ایسامھی نہیں کرسکتا، والنی کابل حیران ہے وہ سینے گئے بچھے کیوں نہیں سمجھ آرى مجھے كتنے لوگوں نے اطلاع دى يہ كہنے لكى برگرنبيس يہ بات بالكل غلط ب، جا ب سینکڑوں لوگ آ کر کہیں ، مگر پھر بھی میہ بات غلط ہے، اس خاوند نے سوجاعورتوں کی عادت موتى ب،مرنے كى ايك نا مگ بائتى رہتى ہيں،اوريه بات مانى نہيں صدر كرےرہ جاتى ہيں، میری بیوی بھی شاید یکی کردہی ہے، مگر تیسرے دن اطلاع فی کہ بات تو بالکل غلاتھی، شنمراد ہےکوانٹد نے فتح عطافر مادی اور وہ فاتھے بن کر واپس لوٹا ، جب واٹی کا ہل کواطلاع ملی ، اس نے گھر آ کر بتایا کہ وہ تو بات واقعی غلونکل ،میری ایجنسیوں کی بات ٹھیک نہیں تھی مگر یہ توبتاؤ كرتمهارامعالمدكيا بيءتم ن كيي كهدديا كديد بات غلط ب كيس پية چل كيا، وه كين كي بیا یک راز ہے، میں نے اپنے اوراللہ کے درمیان رکھا تھا، سوجیا تھاکسی کونییں بتاؤں گی ، کہنے لگامیں خادند ہوں مجھے ضرور بتادو، کہنے گئی رازیہ ہے جب یہ بچے میرے بیٹ میں آیا میں نے، اس وفت سے کوئی مشتر لقمداینے مندیش تہیں ڈالا اور جب یے کی ولا دت ہوئی میں نے نیت کرلی میں اس بے کو بمیشہ باوضورودھ بلاؤل گی ، جب بھی میں نے بے کووورھ بلایا ہیشہ باوضو ہوکر بلایا، میں نے بھی بوضودود ونیس بلایا،اس کی برکت تھی جس کی وجدے نیچ کے اندر بہادری آئی، اچھے اخلاق آئے، یہ کیے ممکن ہے میرا بچے ظلست کھا تا، یہ شہید ہوسکتاتھا، بیددشن کے ساہنے کٹ سکتاتھا تگر پیٹے پھیر کے نہیں بھا گ سکتا تھا، بیاتو بر دلول کا کام ہوتاہے،اللہ نے میرے گمان کوسی کردیا۔

توپیلے دفت کی ملکہ بھی ایسی نیک ہوتی تھیں ،اینے بیٹول کو باوضود ودرہ پلاتی تھیں www.besturdubaaks.wersbross.com اور آج کل کی بچیوں کا تو بیرحال ہے سینے سے لگا کر بچوں کو Feed دے رہی ہوتی ہیں ساہنے، ٹی دی پر بیٹھ کرڈراہے دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے من رہی ہوتی ہیں بھر کتے جسموں کود کھیر بھی ہوتی ہے .... تو کیااس کے اثر ات بدیجوں پرنیس پڑیں گے،ہمیں توالی تربیت كر في حياہئے كه بچه جان باز بھى ہوا درايمان ويقين ميں پختہ بھى \_

(لطا نَف الاولياء ٢٠٠٤ بحواله خطبات طيب -حضرت تعليم الاسلام كے بہنديد و واقعات ۱۰۸۲۱۰۵)

## جنگ رموک میں خواتین کا کر دار

جنگ ریموک میں رومی لاکھول کی تعداد میں تھے اوران کے مقالبے میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، کمابول میں لکھاہے کہ جیسے ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پر کالا داغ ہوتا ہ، ایسے ہی رومیوں کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعدادتھی، جوروی تھک جاتے تھے وہ پیچھے ہٹ جانے اور تازہ دم لوگ آ جاتے تھے،مسلمان کی مجھنے ان کے ساتھ لڑتے ر ہے، بالآخر جب وہ تھک گئے تو ان کا مینہ یعنی وائیں طرف کالٹکر ذرا ہجھے کو مٹنے لگا، مسلمان خواتین خیمول میں موجو وتھیں، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بیچھے بٹ رہے ہیں تو ایک صحابیہ مود أبنت عاصمٌ أیک ٹیلے پر چڑھ گئیں اور دوسری عور توں ہے کہنے لگیں: ''اری!تم کب تک خیموں میں پیٹھی رہوگی بتمہارے خاونداوررتمہارے مروتو ہجھے

مِث کے آرہے ہیں۔"

یہ بات سنتے ہی سب عورتیں خیموں سے باہرنگل آئیں، اس وقت لبنی بنت جرس ا کینے لگیس ''اے عرب کی عورتو! تم اینے اپنے آ دمیوں کے ساتھ کھڑی ہوجاؤاورا بے معصوم مِیوُ ل کواپتے ہاتھوں میں اٹھا لوا وراپنے خاوندوں سے کبو کہ ہمیں اور ہمار ہے معصوم بچوں کو تجی کا فروں کے حوالے کر کے تم کہاں جارہے ہو؟''

چنا نچیمسلمان عورتوں نے بجیب بہادری کا مظاہرہ کیا اورا پے معصوم بیٹے ہاتھوں میں اٹھائے اوراپنے خاوندوں کو دکھا کر کہنے لگیں کہ ہمیں اور بھارے ان معصوم بچوں کوتم کافمروں کے حوالے کرکے کہاں جاؤگے؟ جب مسلمانوں نے اپنے معصوم بیٹوں کودیکھا تو واپس یکٹے اورانہوں نے رومیوں برحملہ کیا۔

اس موقع پر بهندهٔ بنت مته بھی موجود تھیں ، و داسلام الا چی تھیں ، وہ کہنے لگیں:

نحن بنات الطارق نمشى على النمارق ان تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق

(ہم ستاروں کی بینیاں ہیں اورزم گدوں پر چلنے والی ہیں، اورتم لڑائی میں پر حوے تو ہم تہہیں گلے لگا لیس گی اورا گراڑائی میں پشت دکھا ؤ گے تو ہم تم سے جدا ہو جا کیں گی،الی جدائی جو مجھ ختم نہ ہوگی)

ىياشعار كېدكر كىنےلكىں:

''اے ہمارے خاوندو!اگرتم آگے جاکر کامیاب ہوجاؤگے تو ہم تمہارے لئے بستر بچھا کمیں گی اور تمہارااستقبال کریں گی اوراگرتم بھاگ جاؤگے تو پھریا در کھنا کہ پھر ہمیں کافراپنے قبضے میں لےلیں گے اور تمہاری غیرتوں کا جناز ونکل جائیگا''

اس كے بعدانہوں نے اپنے خاوندا بوسفيان گود يکھا اور فرمانے لگيس:

''اے این حرب! ویکھوہتم نے اپنے زمانہ کفر میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں بیٹیا کمیں ہتن ال آلکیفوں کی مکافات کرنے کا وقت ہے ،آگے بڑھواورا پنی جان دے کر اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کا میاب ہوجاؤ''

انہوں تنے الیمی اچھی ہاتیں کیس کہ مسلمان میہ ہا تین من کرلوئے اوراہیا حملہ کیا کہ ہالآخراملہ تعالیٰ نے ان کو جنگ برموک میں فتح عطا فرمادی مؤرخین نے لکھا ہے کہ مسلمان عورتوں کا دیمان ویقین پرمشمتل ہے ایسا کارنامہ تھا کہ تاریخ الیمی مثال چیش کرنے

ہے قاصر ہے۔

#### (فوح الشام / ١٩٢)

#### حضرت ابوطلحة سلمان كيے ہوئے؟

ما لک بن نظر فوت ہو گئے تو حضرت انس کی والدہ اسلیم بیوہ ہو گئیں ،مدینہ منورہ کے ایک شخص ابوطلی نو جوان بھی ہتے ،خوبصورت بھی ہتے ، ان کے پاس مال ودولت کی بھی بہتات تھی ادران کی اتنی عزت تھی کہ ان کی رائے کا بہت بی احترام کیا جاتا تھا، انہوں نے امسلیم کی طرف رشتہ کا بیغا م بھیجا ... چو تکدوہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہتے اس لئے انہوں نے وائر یکٹ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں ، اب بیرشتہ ایسا تھا کہ اس کو کی محکم ابھی نہیں سکتا تھا ... حضرت امسلیم جاتی تھیں کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، چنا نجے ان ہوں ان سے دین کی بات چلا کمی اور فرم انے لگیں:

''ابوطلہ! ہم ایک ایسے محض ہو کہ اگرتم کسی بھی عورت کی طرف پیغام نکاح بھیجوتو تمہارے پیغام کو بھی ردنہیں کیا جائیگا، مگرتم کا فر ہوا در میں مسلمان ہوں ہم لکڑی کے بنے ہوئے بت کو لوجتے ہوا در میں علیم وخیر ذات کو پوجتی ہوں، بھلا میرے ساتھ تمہارا جوڑا کسے ہوسکتا ہے؟''

حضرت ام سلیمؓ نے استنے پیارے انداز میں دین کی بات کی کہ بالآخر ابوطلحہ ترم پڑگئے ، جب انہوں نے دیکھا کہ زم ہونچکے ہیں تو فرمانے لگیں :

''میں تہارے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں اس شرط پر کہ میرے نکاح کا مہر تمہیں دینا ہوگا اور میرامبریہ ہوگا کہ تم دین اسلام کو قبول کرلو''

یہ بات من کرابوطلحہ نے نکمہ پڑھ کراسلام قبول کرلیا اور پھراسکے بعدان کا آپس میں نکاح ہوا، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی کاحق مبرام سلیم کے حق مہر سے بہتر نہیں کہ انہوں نے اپنے حق مہر میں اپنے خاوند ہے کہا کہتم مسلمان بن جاؤ ، یمی میراحق مہر ہے، یہ ہے اس زماند کی خواتین کا ایمانی جذب کدایمان پر جمنے کے ساتھ ایمان کی وعوت بھی

د يا کرنی تھيں۔

#### (سنن نسائی ۱۳۳۱ - سیراعلام اللیلاء ۱۹۷/۲۵۷)

### حضرت عكرمة كاقبول اسلام

حضرت عکرمی بوجہل کے بیٹے تھے،انہوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب مکہ فتح ہوا تو ان کوڈر ہوا کہ کہیں مسلمانو ں کے پیٹمبرصلی اللہ علیہ وسلم میر نے قل کا تھم نہ دے دیں ،لبذاوہ مکہ سے بھاگ کر کہیں دور چلے گئے ،ان کی اہلیدام تکیمٹر بڑی دانا اور مجھدار بتحورت تحيين، وه نبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر هوئين ، كلمه پژها اورمسلمان ہو گئیں،اس کے بعد کہنے لگیں:

''اےاللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم! آپ بڑے زم دل ہےا درا پیھے اخلاق والے ہیں، میں آپ ہےاہیے خاوند کی جان کی امان مانگتی ہوں''

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :'' ہاں میں نے تیرے خاوند کو امان دے

وہ بڑی خوش ہوئیں اور اینے خاوند کو تلاش کرنے تکلیں، جب لسبا سفر کرکے ایک جگہ پنچی توپیۃ چلا کہان کا خاوندوریا یا رکز کے دوسری طرف جار ہاہے، چنانجیوانہوں نے بھی ا کیے کشتی کرائے پر لی اور جیزی کے ساتھ چلیں اور دریا کے درمیان میں جا کرانہوں نے اس کی کشتی کے ساتھ اپنی کشتی ملائی اوراینے خاوند کیا رکز کہا کہ کہاں جارہے ہو؟ میں 🗀 تمبارے لئے جان کی امان مانگ لی ہے، آؤ واپس چلیں اوراب ہم اپنی زندگ مکدین گزاریں گے، چنانچہان کے خاوندان کی کشتی میں آگئے، جب کنارے پر واپس آ ہے تو انہوں نے مکہ کی طرف چین شروع کر دیا ان کورائے میں ایک جگہ رات آ گُراتو میاں دیو گ

نے وہ رات وہال گزاری، وہ کئی دنوں کی جدائی کے بعد ایک دوسرے سے مطریتے اسکے اس تنہائی میں ان کے خاوند نے ان سے مطائبہ کیا کہ میں آپ سے میاں ہو کی والے تعتقات قائم کرنا چاہتا ہوں،ام حکیم آتی وائر تھیں کے فرمائے کگیں:

''دیکھیں! میں مسلمان ہوں اور آپ ابھی کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوئے ، لبذا میں آپ کی بیو کی ہونے کے باوجو داس وقت آپ پر حلال نہیں ہوں ،گرا تظار کریں جب تک کہ آپ کلمٹیس بڑھ لیتے ۔''

چنانچیانہوں نے بات نہ ہ ٹی اور بالآخراہیے خاوندکو لے کرمکہ آئمیں، جب خاوند نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعدمیاں بیوی کی ملاقات ہوئی،اس سے انداز ولگاہیے کہا س دور کی جو بال دین کےمعاملے میں کتنی کی ہوتی تھیں۔

(السيرة الحلية ٣٠/ ۴٠ - سبل انهدى والرشاده/ ٢٥)

## ایک د ہر بیالا جواب ہو گیا

 اس ہے بوچھا، کہ واقعی آ پ ٹی سٹائی ہات کوٹییں ، نتے ؟ کہنے لگا نہیں ، میں سائنس پز ھاہوا ہوں، اگر چیز مشاہدے سے دیکھتا ہوں تو مانیا ہوں، ورند نہیں مانیا، بیل نے اس کو ایکا کرلیا، جب اچھی طرح پکا ہو گیا تو میں نے پچھادھرادھرکی ہا تیں کر کے اس سے یو چھا، وکیل ! آپ كا نام كيا ہے اس نے اپنانام بناديا، ميں نے جھر پوچيدا، آپ كے والد كا نام كيا ہے ؟اس نے ووجھی بتاویا، میں نے کہا کہ جوآپ نے اپنے والد کا نام بتایا، آپ یہ کیوں مانتے ج كسيمير حدالد بعدد كيهكر ماناب ياس كره نابع؟ كين لكامن كرمانا برمين نے كہا كه پيرآپ بيكبين كه مجھے اپنے باپ كاپية ئى نہيں ...اب تواس كاباپ اس پر نفياناك ہونے لگا اور کہنے کہ بال بالکل ٹھیک ہے،اب تو کہدوے کہ مجھے نہیں یہ کہ میرا باپ کون ہے، چنانچەاب دەيرىتان ہوگيا كەاگرىيە بات سار ھے شہر میں پھيل گئ تو ميرا كيا ہے گا...وو ال اضطراب میں کہنے لگا، جی میری افی نے مجھے بتایا ہے کہ یہمہاراباب ہے، میں نے کہا، تمہاری ای تو پھر بھی جموٹ بول سکتی ہے، اگرتم مال کے کہتے پر باپ کو باپ مان لیتے ہوتو کیا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پراللہ تعالیٰ کے وجود کونہیں مان سکتے ۔

#### تمنہائے شہاوت

سیدناعمرفاروق ایک مرتبه مکه کرمه ہے مدینظیر کی طرف آرے تھے، رایتے میں رات کے وقت قیام فرمایا، رات کوجب سوئے اور تبجد کے وقت آگے کھی ، ویکھا کہ آسان پر چودھویں کا جیا ندتور ہرسار ہاہے، ماحول میں بھی ٹھنڈک تھی، ہرطرف جاند نی ہی جیاند نی ہے، حضرت عمرؓ ومحسون ہوا کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، بیر ممتوں کے نزول کا وقت ہے، ای وقت آپ نے الله تعالى سے دعا ما كى اورول كى تمنا چىش كى ،ا سے انله مير سے دل كى تمنا يہ ہے: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل قبري في بلدحبيبك ''اےاللہ! مجھا ہے رائے میں شہادت نصیب فرما اور مجھے اپنے محبوب سنی اللہ

علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرما''۔

اس بات سے انداز و ہوتا ہے کدان الوگوں کے دل میں کتنی تڑپ ہوا کرتی تھی ،اللہ
رب العزت کی محبت کا بیاٹر ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نام پر جان بھی قربان کردیتے تھے،
اوراحدان بھی اللہ تعالی کا مانتے تھے، گویاز بان حال سے بیر کہتے تھے:
جان دی، دی ہوئی اس کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا
(شرع)بوداودہ(۲۱۵ممری جناری ۱۸۹

#### معذورصحالي كاشوق شهادت

الله رب العزت كي محبت كاراسته بهي عجيب ب، صحابه كرام ميس سے أيك معذور صحابی تھے،حضرت عمر دبن جموح"، وہ اپنی ٹانگوں ہے معذور تھے اورا پٹا تواز ن بھی قائم نہیں ر کھ سکتے تھے،ان کے چار بینے جہاد میں شریک تھے،ان کے دل میں تمنا آتھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہوں ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ کرا جازت مانگی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که آپ کے توجار بیٹے جہادیس شریک ہیں، آپ گھر میں بی رہیں تو ٹھیک ہے، عرض کی کہ اے اللہ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم! میراجی حابتا ہے کہ میں اپنے کنٹکڑے بین کے باوجود میں جنت میں چلا جاؤں، نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی، گھر آئے اورابل خاند سے کہا کدمیرے جہاد کے سفر کی تیاری کرو، چنا نجد گھر میں تیاریاں ہونے لگیس، میوی کا خاوند کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، ان کی بیوی نے ول مگی کے طور پر ہمت باند منے کے لئے کہددیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میدان جہاد سے بھاگ کروالیس آجا کینے، جِيبے بن بيستادعا مَا كَلَى مائىلھىم **لاتو دنى الى اھلى،** ترجمہ:اےاللہ! <u>مجھے مير</u>ےابل خاشكا طراب نابونانا "چنانچه جبادش گئے،فقتل وقتل حتی قتل" انہوں نے قال درقمال کیاحتی

ان کی اہلیہ جب لاش لینے کے لئے گئ تو سواری واپس چلتی ہی تہتی ، نمی کریم صلی
انڈ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا گیا ، آ پ صلی انڈ علیہ وسلم نے بو چھا کہ جانے ہے
پہلے گھر میں کوئی بات ہوئی ؟ انہوں نے سارا واقعہ سایا ، آپ صلی انڈ علیہ دسلم نے فرما یا اب
اسکی لاش بھی گھر کی طرف واپس نہیں جائے گئی ، جس قوم کے معذوروں کا بیال ہوگا ؟ ... .. خدائی وعدوں ، بشارتوں پر اس قدریقین تھا اور راو
خدا میں جان ٹچھا ورکرنے کا وہ جذبہ تھا جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ۔

(معازی الواقدی ال ۲۲۹ - الروض الانف ۲/۳ ۱۵ - سبل البدی والرشاد ۴۱۳/۸ معانی

#### جس قوم کے بچوں کا پیرجذ بہ ہو

جنگ بدر کے موقع پر دو چھوٹے چھوٹے ہیجے معاذ ادر معوِّ أَ میدان میں کھڑے ہیں، تلوار بڑی ہےاوران میں ہے ایک کا قدانی تکوار ہے بھی چھوٹا ہے،حضرت عبدالرحمٰن ؓ ایک صحافی ہیں، وہ فرمانتے ہیں کہ میں نے اسپنے دائمیں بائمیں دیکھا کہ میرے ساتھ کون ہیں تا کہ ہم کی کر کفارے جہاد کریں، مجھے دوجھوٹے جھوٹے بچے نظراؔ بے، مجھے خیال آیا کہا گر کوئی بزاجوان ہوتا تو اچھا تھا، اٹنے میں وہ بیچے میرے قریب آئے اور پو چھنے گئے کہ جھا ! آپ کو پید ہے کدابوجہل کہاں ہے؟ وہ فرماتے میں کدمیں نے ان بچول کودیکھا کہاہتے چھوتے بچے اوروہ کفار کے سرغنے کے ہارے میں اپو چھر سے ہیں، میں نے کہا کہ بچو! آپ کیوں اپو چھر ہے ہیں؟ وہ کہتے لگے کہ ہم نے سیسنا ہے کہ وہ ہمار مے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخیاں کرتاہے،ہم نے عبد کرلیاہے کدوہ زعدہ لوت کر گھر واپس نہیں جائے گایا ہم ا ہے گھروں کوواپس نہیں جائیں گے،جس قوم کے بچوں کا بیامالم ہواس قوم کے جوانوں کا کیا سالم ہوگا!اوردانعی ان دوبچوں نے بالآخر ابوجهل کو مارا، جب جہادشروع ہواتو وہ اتنے چھوتے تھے کہ کسی نے ان کا نوٹس ہی نہیں لیا ، اور یہا ندر ہے سب گھوڑ وں کے درمیان سے پیدل بھا گھتے ہوئے اس کے پاس بیٹنج گئے ،انہوں نے اس کے گھوڑ ہے کی ٹانگ پر وار کیا تو گھوڑ ا

گرااورگھوڑے کے گرنے سے ابوجہل بھی گراء انہوں نے اس پر دار کرکے اسے زخّی تو کر دیا گریدا سے چھوٹے تھے کہ اس کا گلابھی کاٹ نہیں سکتے تھے،عبدللّٰہ بن مسعودٌ کو اللّٰہ نے میہ سعادت عطافر ہائی ، دہ '' گے بڑھے ادرانہوں نے ابوجہل کا گلاکاٹ دیا۔

(عيون الارتاس - السيرة الائن حبال ١٥٤ - ولاكل المنوقل من فيم ا/ ٢٩٦)

# حسين احمدٌ مدنی کفن بردوش جا پہنچے

ایک مرتبہ حضرت مولا تا حسین احمد دلی پر غداری کا مقدمہ جا اور فرگی کی عدالت (جناح) ہال کرا چی ہیں ان کی پیشی ہوئی، مولا نا محمہ علی جو ہر اور بہت سارے ووہرے اکا برین بھی وہال جمع تھے، فرگی نے بلایا اور کہا کہ حسین احمد ایہ جوتم نے فتوی دیا ہے کہ انگریز کی فون میں سال ہونا حرام ہے، انگی اجازت بیس، تجہیں بتہ ہے گا اس کا نیچہ کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا کہ ہال جھے بتہ ہے اس کا نیچہ ہے! حضرت نے فرمایا کہ ہال جھے بتہ ہے اس کا نیچہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیہ حضرت نے فرمایا کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ گفن ہے، میں اپنے ساتھ لے کرآیا ہوں اس کا نیچہ ہے باکہ کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ گفن ہے، میں اپنے ساتھ لے کرآیا ہوں تا کہ تم اگر جھے بھائی بھی دے وہ گئی نے کہا کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ گفن ہے، میں اپنے ساتھ لے کرآیا ہوں تا کہ تم اگر جھے بھائی بھی دے وہ گئی نے کہا کہ کیا مطلب؟ فرمایا کہ گفن ہے، میں ابنواب دے دیں جس سے آپ تا کہ تم اگر جھے بھائی بھی در عضرت ابھوڑ اسا ذو معنی ساجواب دے دیں جس سے آپ کے یا دی بھی ہوئی ہیں، آپ جسے کے یا دی بھی ہوئیں ملیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ بھارے سرکا تاج ہیں، آپ جسے کا کا برجمیں گئی بھی ہوئیں میں گئی ہیں، آپ جسے اکا بی ہوئیں ملیں گئی ہیں، آپ جسے اکا برجمیں گئی ہیں، آپ جو اس کی بڑی ضرورت ہے، آپ بھارے سرکا تاج ہیں، آپ جسے اکا بہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ بھارے سرکان تاج ہیں، آپ جسے اکا برجمیں بھی نہیں ملیں گئی گئی کی اس دفت بھیب شان تھی ہی ہوئیں ملیں گئی ہیں۔ اس دفت بھیب شان تھی ہوئی کہاں دفت بھیب شان تھی ہوئیں ملیں گئی دو اس کی بڑی میں دورت ہے، آپ بھارے سرکان تھی ہوئیں میں الند ا

فرنگی کہنے لگا جسین احمد اِتمہیں کفن لانے کی کیا ضرورت تھی ؟ جس کو حکومت بھائی دے اس کو گفن بھی حکومت دیتی ہے، حضرت مدفیؒ نے فر مایا : اگر چہ کفن حکومت دیتی ہے، لیکن بٹس اپنا کفن اس لئے للیا ہوں کہ فرنگی کے دیے ہوئے گفن بیس جھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بیس قبر میں تبہارا کفن بھی لے کر جانانہیں چاہتا۔

ہمارے اکابر کیا استفامت کے پہاڑتھ...!اللہ اکبر کبیرا

#### حضرت عبدالله بن حذافه كي استقامت

سیدناعمرین خطابؓ کے دورخلافت میں ایک جنگ میں ای (۸۰)مسلمان گرفمآر ہو گئے ،ان میں ہےا یک حضرت عبداللہ بن حدافہ بھی تھے نہیں ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا،اس نے جاہا کہ میں ان کوتل کرواد دل چنا نچدا سے ان کوخوفز دہ کرنے کیلئے ایک دو اور بندوں کو تل کروادیا، پھراس نے ان سے کہا کہتم ہمارے دین کو تبول کراو، ہم تہمیں چھوڑ وینگے، انہوں نے فرمایا ، نیمیں ... فاقض ماانت قاض ( توجو کرنا چاہتا ہے کرلے )... میں اہے دین سے بیچھے نہیں ہٹوں گا، بالآخر ہرقل نے عبداللہ بن صدافہ کے بارے میں کہا کہ ان کولے جا کرقمل کردیا جاہے ، جب ان کوجلاد بکڑ کر لے جانے لگے توان کی آنکھوں میں آنسوجاری ہوگئے، ہرقل بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ بندہ تورور باہے لگتاہے میہ موت سے ذر ر ہاہے، آپ اس سے بات کریں، یہ آپ کے دین پر آ جائےگا، چنانچہ جب ہرقل نے بات کی توجواب میں حضرت عبداللہ بن حذافہ "نے فرمایا، اے بدبخت! کیا تو بہ سمجھتا ہے کہ میں موت سے ڈرر باہوں ہنیں ، میرے ذہن میں ایک بات آئی جس نے میری آنکھول سے آ نسوئيكا دے،اس نے يو چھاء آپ كے ذہن ميں كيابات آئى ہے؟عبداللہ بن حذافة نے جواب میں فرمایا کہ میری ایک جان ہے، تو مجھے ایک مرتبہ تل کروائیگا اور بیدجان جلی جائیگی، اے کاش!میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں میرے باس ہوتیں ،تو اتن ہی مرتبہ مجھے قمل کرواتا اور میں اتنی جائیں اللہ کے نام برقربان کردیتا... بادشاہ ان کا جواب من كر بزاحيران ہوا،ادھرے اس كوحفرت عمرهما خط بھي پنج گيا،اس خط ميں لكھا تھا كہتم ان مسلمانوں کو چھوڑ دو، درنہ ہم بھی تم ہے نمٹنے کیلئے آ رہے ہیں، یہ خط پڑھتے ہی وہ اندر ہے خوفز دہ ہوگیا، چنانچہاس نے سوچا کہ میں ان کوکسی بہانے سے جھوڑ دوں گا،لہذا عبداللہ بن حذ افدکو پھر پھر ہے بازار میں لایا گیا، ہرقل انہیں کہنے لگا بتم ہمارے وین پرآ جاؤ ، انہوں نے جرات کے ساتھ فرمایا، میں تمہارے دین رئیس آتا پھر ہرقل نے کہا،تم میری پیشانی کو بوسہ رو، انہوں نے فرمایا کہاہے بد بخت ! تو اللہ کا باغی اور نافر مان ہے، میں تیری پیشانی پر بوسہ کیسے دوں؟ میں ہرگز ایسانہیں کرسکتا ، چروہ کہنے لگا ، اگرتم میری پیشانی کو بوسد و کے تو میں تمهیں بھی چھوڑ دوں گاورتہارے ساتھ اتی (۸۰) آ دمیوں کوبھی چھوڑ دوں گا، چنانچہ جب ابتی (۸۰)ایمان والوں کی جان کامعاملہ آیا تو عبداللہ بن حذافہ آ گے بوھے اور انہوں نے ہرقل کی پیشانی پر بوسہ دیا،اس کے بعد بادشاہ نے ان سب حضرات کور ہا کر دیا، ان کامیممل سیدنا عمر بن الخطاب گوا تناپسند آیا که جب سید بیند واپس آئے توانہوں نے عبدالله بن حذاف كي پيشاني كابوسدليا اورخر ماياك جب تمهاري اين جان كاسئله قعا توخم ذي كئ شفادركها كريس اليانبيس كرسكما اليكن اى (٨٠) ايمان والول كاستلدا يا توتم في اى (٨٠) ايمان والول كى جان بيالى بمهارا بيمُل الله تعالى كو بردا پيند آيا... بعد ميں صحابہ كرامٌ انکوچھٹراکرتے تھے، وہ کہتے تھے ذرااسکود کچھو، یہ کافر کی پیشانی کو پوسددینے والا ہے،اوروہ سن كرجواب ميس كيت منصر، بال بوسدتو ريا تفالكين اى (٨٠)ايمان والول كوبهي تو بيمايا تھا...الله اکبراان کے ایک بوہے میں آتی طاقت تھی کہ ای (۸۰) ایمان والوں کو بچایا۔ (ميراعلام النبلاء ١٣/١١ مختفرة رغي ومثق ١٨/١٠)

## درخت ہےسری مقطی کی گفتگو

حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک سرتبہ میں سفر پر جارہاتھا، راست میں تھک گیادورا کیک درخت کے سایے میں آرام کرنے کے لئے لیٹ گیا، جب میری آ کھی کھی تو میں نے درخت سے آواز آتے سنی ... یہ جواللہ والے ہوتے ہیں، ان کوبعض اوقات اللہ تعالی سمعی یا بصری کشف عطافر مادیتے ہیں، وہ مجیب ہی آوازیں سفتے ہیں جوہم نہیں من باتے .... توفر ماتے ہیں کہ وہ درخت مجھ سے گفتگو کررہاتھا اور کہدرہا تھا نیا سوی کن مطلی "اے سری اتو میں اوجیا ، وہ میں ہو ہو۔ اس کو میں مطلی "اے سری اور میں اور جارہ کھی میں ہو ہو۔ اس کی مطلی سی کی مطلی اور جاری اور کہدرہا تھا اور کہدرہا تھا اور کہدرہا تھا ہو۔ اس کی مطلی سی کو میں ہو ہو۔ اس کی اور کی میں میں میں ہو ہو۔ اس کی میں میں میں کو اور کی میں ہو ہو۔ اس کی میں میں میں ہو ہو۔ اس کی اور کی میں میں کو کو کی میں میں میں کو کو کی میں ہو ہو کی کو کی کو کی کھی کو کر ہو تھا ہو کہ کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کر کو کو کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر ک

فرماتے ہیں کدیس بڑا جران ہوا کہ بدورخت مجھے کہدرہاہے کداے سری! تو

مير ے جيها ہو جا ہتو ميں نے اس درخت ہے تا طب ہو کر کہا: کيف اکسون مشلک؟ میں تیرے جیسا کسے بن سکتا ہوں؟ تو درخت نے جواب میں کہا:ان السذیس بسو مو نہیں بالاحجار فارميهم بالاثمار جولوك ميرى طرف بقريجينكة بي مين ان لوكول كي طرف ا پینے کھل لوٹا تا ہوں، ، تو بھی میرے جیسا ہوجا ، تختے بھی لوگ پھر ماریں گے اور تو بھی ان بقروں کے جواب میں اپنا کھل لوٹا دینا مان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آ نا ، قمر ماتے ہیں کہ میں درخت کا جواب من کر ہزا حیران ہوا کہ درخت نے کیا تجیب بات کہی الیکن فورامیرے ذ بن میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا احیماہے کہ چھر مارنے والول کوبھی اپنا مجل کھلاتا ہے تو پھراس درخت کوانڈ نے آگ کی غذا کیوں بنایا ؟ فرماتے ہیں کہ جب میرے وبن ميں بير خيال آياتو ميں نے درخت سے بيروال يو جھا،"ف كيف مصيوك الى المناد " اے درخت! بھر رہ ہتا کہ اللہ نے تھے آگ کی غذا کیوں بنادیا؟ بعنی اگرتم اتنے ہی ا جھے تضوتہ تا گ کی غذا کیوں بن گئے؟ کہتے ہیں کہاس سوال کے جواب میں گویا مُصندی سانس لے کرکہا کہ سری! میرے اندرخونی بھی بری اچھی ہے کہ لوگ جھے چھر مارتے ہیں اور میں انہیں کھل دیتا ہوں لیکن میر ہےا ندر ایک خامی بھی بہت بری ہے جس نے میر ک تمام خوبیوں بریانی بھیردیا، پوچھا: کون کا خامی ہے؟ درخت کینے لگا:ف اصلبت بالھواء ھ کذاھ کذا جدھر کی ہوا جلتی ہے میں ادھر کو ڈول جاتا ہوں ہمری!میرے اندراستقامت نہیں ہے اور یہ بات میرے اللہ کواتی ٹالیند ہے کہ میری خوبیوں کے باوجود اللہ نے مجھے وَّ كَ يَ غذا بناه يا ..... لهذا بهيں جائے كه براجھے اتمال ميں استقامت اختيار كريں، تلاوت وذکراورمرا قبیمی استقامت ومدادمت کے بغیرانسان کامعاملیز قی کےسلسلہ میں ڈانواڈول ہی رہتا ہے۔

(الله والول كى كرامات واصرت كے جيرت كن واقعات ١٣٣)

## کینسرکے مریض کی قوت ارادی

جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی زندگی اب دوسال باقی ہے، بیاری بڑھ جا ٹیگ اورعلاج نبین ہوسکے گا تواس بندے نے سوچا کہ جھے اتنے تھوڈے وقت بیس بہت سارے کام کرنے ہیں،البغدا جھے پریشان ہونے کے بجائے زیاد دکام کرنا چاہیے۔

ہ ہرتے یں بہدائے پر بیان ہوئے ہے۔ بادہ ہ سرما چاہیے۔
چنانچہ وہ کیئر کا مریض لا بسریریوں میں گیا ادراس نے بونانی حکمت کی عربی
کتا بیل ڈھونڈھنا شروع کر دیں، بالآخراس نے اس (۸۰) کتابیں ڈھونڈھ لکالیں، جو
عربی زبان میں تھیں اوراطالوی زبان میں ان کا ترجمہ کیا جانا ، بہتر تھا، پھر اس نے اپنے
ساتھ ترجمہ کرنے والوں کی ایک میم بنائی، ان سے اس نے کہا کہ جواصطلاحات ہیں ان
کا ترجمہ میں کروں گا اور جوسید ھے سید ھے ققرے ہیں ان کا ترجمہ میں کرونے جا کیں، اس
حرب اس کا کام تیز ہوگیا، اندازہ لگائے کے اس بندے نے دوسالوں میں اس کتا بول
کا ترجمہ عربی زبان سے اطالوی زبان میں کردیا اورورلڈ بک آف ریکارڈ میں اس بندے کا

نام لكھا گيا۔

## پھانسی کا بھندااور حفزت سعید ؓ

حضرت سعیدین جبیرٌ ہوئے ابعین میں ہے ہیں ،ان کو تجاج بن یوسف نے گر فآر کرالیا ،اس کو آپ سے مخالفت بھی ،اس لئے وہ حیابتا تھا کہ ان کو آل کر دیاجائے۔

اس نے آپ کواپنے سامنے بلایا اور پوجھا جہارانام؟

آپ نے فرمایا: سعید بن جبیر ا

اس نے کہا: مجھے تم شقی بن کسیر لگتے ہو۔

سعید کے بالقابل تقی جس کامعنی ہے' بد بخت' اور جیر کہتے ہیں' اصلاح کی ہوئی چیز' اور سیر سرے ہے جس کامعنی ہے تو ٹی ہوئی چیز۔

انہوں نے جواب دیا: جس ماں نے میرانام رکھا وہ جھےتم ہے بہتر جانتی تھی۔ یہ بیرین

حجاج نے کہا تو بھی ہد بخت ، تیری ماں بھی بد بخت۔

انہوں نے آ گے سے جواب دیا: غائب کاعلم اللہ کے پاس ہے۔

اس نے غصے میں آ کر کہا: میں ابھی تھے جہنم رسید کرتا ہول۔

تو جواب میں فرمانے گئے :اگرمیں تجھے اسنے افتقیار والاسبھتا کہتو بچھے جہنم میں سبھنے کے قابل ہےتو میں تجھے بحد ہ کرنا شروع کر دینا۔

اس جواب پر وہ پڑاز چ ہوا، حالانکہ کے موت کے دفت تو بندے کا گلا ہی خشک ہو جاتا ہے ، آ واز ہی نہیں نکتی اوران کو دیکھیں کہ شیر کی طرح آگئے سے گرج کر جواب

و سے رہے ہیں۔

جواب میں فرمانے لگے :جیدا آپ خوقل ہونا پندر کریں، میں بھی ویسے ای

يىندكرولگا\_

بڑا پریشان ہوا، کھنے لگا:اچھامیں جلاد کو باد تا ہوں ،اس نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس گفت کرد دائق جیسے انہوں نے ساتو وہ تیار ہونے لگے۔

۔ حجاج نے بوجیعا:تمہاری کوئی آخری خواہش اورتمنا؟

فرمایا: بان! دورکعت تقل پرُ هناچا ہتا ہوں۔

کہنے لگا تھیک ہے پڑھاو۔

انہوں نے دورکعت تو پڑھیں گر بڑی خفیف اور ہلکی ،جلدی جلدی کھمل کر لیں۔ اس پرتجاج بڑا حیران ہوااور کہا:مشہورتو ہے کہتم بڑی لمبی نماز پڑھتے ہواور آج تو دورکعت تم نے بڑی ہلکی پڑھیں ،اس کی کیاوجہ؟

جواب میں فرمایا: پیش نے آج نماز ہلی اس لئے پڑھی کہ تمہارے دل میں میدگمان شہو کہ موت کے ذرکی وجہ سے بیا پی نماز کہی کر رہاہے ،اس لئے مختصر نماز پڑھی۔

اس نے کہا:احچھااس کولٹاؤ!

جب انہوں نے آپ کولٹایا تو انہوں نے فوراا پناچرہ قبلے کی طرف کیا اور یہ پڑھا:

اني وجهت وجهي للذي فطر السموت والارض (انعام 44)

''سب ہے بکسوہوکر بیں نے اپنے منہ کوائ طرف کیا جس نے آسان اور ذہین بنائی'' اس براس کوغصہ آیا اوراس نے کہا کہاس کا چیرہ قبلے کی طرف ہے بھیر دو، تو لوگوں

نے ان کا چیرہ قبلے کی طرف سے پھیر کررخ بدل دیا ہتو وہ پڑھنے لگے:

فاينما تولوا فشم وجه الله (البقرة ١١٥)

"ليس تم جس طرف بھي رخ كروا دهرى الله كارخ بـ

اس نے کہا کہا کہا کا چہرہ زمین کی طرف کر کے اوندھالٹاد و، جب ان کو اوندھالٹایا تو زمین پرلیٹ کر رہڑھنے گئے:

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةاخري (طه ۵۵)

141"

''ای زمین سے ہم نے تنہیں پیدا کیا اورای میں لوٹا کیں گے اور دو بارہ اس نکالیں گے،
جب انہیں شہید کیا گیا تو اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا کہ جگہ ہی ساری خون سے بھر
گئی ، لوگ بھی حیران اور تجاج بن بوسف بھی حیران تھا ، اس نے اطباء سے بو چھا کہ یہ کیا
معالمہ ہے؟ بوے لوگوں کو آل کیا گیا گربس تھوڑا ساخون نکلیا تھا، کین آج تو اتنا خون نکلا کہ
حیران ہیں ، اطباء نے جواب دیا کہ علم طب کی روسے میرموں ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو آل
کیا جاتا تھا، ان کے دل ہیں موت کا خوف سوار ہوتا تھا، اس خوف کی وجہ ہے ان کا خون
خشک ہوجاتا تھا، تو قتل کرنے کے باوجو دتھوڑا ساخون نکلی تھا، اس بندے کو جو تن کیا گیا تو
گن ہے کہ موت کا خوف تھا بی نہیں ، البذا بھتا خون تھا اصل حالت ہیں باتی رہا اور ان کی
شہادت کے بعد سارانون جم سے با ہر نکلا۔

اس سے پہ چلنا ہے کہ موت کا خوف ان کے دلول میں تھا بی جیس ، کیسے لوگ تھے! (ملیة الاول مرا ۱۹۰/ - سراعل مالدیل مرا ۱۳۳۰ سر الساعت ۲۷۸)

#### میرے مالک کے ہر کام میں خیر ہی خیر .....

ایک بنده کا یہ یقین تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اب اللہ کی شان
دیکھیں کہ بیا یک دن اس کا گدھامر گیا، بیوی بڑی پر بیٹان ہوئی، اس نے بیوی تولی کو کی کہ اگر
نہ کرواللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کے لئے خیر ہوتی ہے، وہ بیچاری چپ کرئی، اب
اگا دن ہوا تو ان کا کمآمر گیا، بیوی نے کہا کہ دیکھو کسی نے بچھ کردیا ہے، کوئی دشمن ہے جس
نے کوئی جادوثو نا کردیا ہے، آج کل کی عورتیں ایسے بی کہتی ہیں، اس نے کہا فکر نہ کروای ہیں
ہمارے لئے خیر ہے، پھر دو تین دن گزرے ان کا مرعا بھی مرگیا، اب تو بیوی کو بڑا غصہ آیا،
سے ہوائی میں خیر ہوگی، ہماری ہر چیز مرنے میں خیر ہے، گدھامر گیا خیر ہے، کما مرگیا خیر
ہے، اوا آج یہ بھی مرگیا، اب بھر تیری باری ہے یا میری باری ہے، اس نے کہا: اللہ کی ہندی اس
میں بھی خیر ہوگی (خیروہ چینی جلائی تو بہت مگر کھی ہیو یوں کا چنزا چلانا پر داشت بھی کرنا پڑتا ہے،
میں بھی خیر ہوگی (خیروہ چینی جلائی تو بہت مگر کھی ہیو یوں کا چنزا چلانا پر داشت بھی کرنا پڑتا ہے،

يح بھی تو چینے جلاتے ہیں،جب عقل پختین ہوتی تو بیویاں بھی چینی جلاتی ہیں،اس لئے : كَيْ اللَّهِ فِي أَنْهِيلٌ " نا قصات العقل " فرمايا: تو جميل قطعا عصه كرنے كى ضرورت نہيں ہے ان ك شوركوبرداشت كرليما جائة ) دوتين دن گزر برات كوييميان بيوي سوي تواس كاون کا کچھتبیلہ والوں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ تھا ، توان دشمنوں نے ان بربلہ پولا اوران کے تمام گھرلوٹ کے لیے گئے ہمرووں کوتل کردیا، جوانوں کوتل کردیا بمورتوں کی عزتیں لوٹیں ، تیاہ وبر باد کردیا بوری بستی کو، نگر الله کی شان دیکھیں کہ بیرمیاں بیوی سوئے رہے، انہیں پہتہ ہی نہیں چلامبے وہ اٹھے ساری بستی کواجڑاد یکھا حیران پریشان کہ کیا ہوا؟ پینہ چلا کہ ڈمنوں نے يدكاروائي كى، پچيددن كے بعدكى نے وشمنوں كو بات پہنچائى كرتم نے يورے گاؤں والوں كو ۔ مارڈ الا، گھر لوٹ لئے ،عز تیں لوٹ لیس کیکن دومیاں بیوی تو چ گئے ،انہوں نے کہا اصل وجد میتی کہ ہم نے جب ادھر حملہ کیا تو کسی گھریں سے گدھا بولا کسی میں سے کتا بولا، کسی میں ے مرعا بولا، تو جدھرے کوئی بولتا رہا ہم تبجھتے رہے ادھرگھر والے ہیں،ہم ان کوختم کرتے گئے، ادھر سے کوئی آواز ہی نہیں آئی ہم نے سمجھا گھروالے بھاگ گئے ہیں اس طرح ان لوگول كى جان في كني .....اس سے انداز ولكا بيئ الله ياك جوكرتے بين اس ميں كوئي تدكوئي خيرضرور يوشيده موتاب ،خواه بندے كي عقل وہال تك بيني يائے بانہيں .

(نزبية المحالس ا/ ١٣٩)

#### میں جانور کی بولی س<u>جھنے</u>لگوں

حضرت موی کے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کو پہند جلا کہ موی کوہ طور برجاتے میں اور الله تعالی ہے ہم کلامی کرتے ہیں،اب اس کوشوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، جیسے کچھلوگوں کوجن دیکھنے کاشوق ہوتا ہے، اللہ کی شان دیکھو، اس نے حضرت موجی سے کہا: حضرت اب جب کوہ طور پر جائمیں نا تو میرے لئے وعاکر نا مجھے جانور کی بولیاں سمجھ میں آجا كمي علمناه منطق الطيو كامعامله مير برساتير بحي بوجائج بهعزت موي في وعا

كردى چلوجى اس كويوليول كاعلم مل كيا ،اب الحكه دن وه اشاصح سوير اس ف ناشته كيا ، بچھ کوے کھانے کے بیچے ہوئے تھے،اس نے جو باہر صحن میں سے پیکے،تو مرغاز کے آیاادر آ کے اس نے روٹی کے تکر کے کوا چک لیا، ادھرے کتا بھی بھا گا تکر کتے ہے پہلے مرغا لے گیا، کتے نے اے کہایارا بچھاحساس تو کروش ساری رات کا جا گا ہوا ہوں، میں بیبال کا سيكورنى كارد مور، ميرى نائث شفت بقى ، أب مير ب سون كادتت تفايم بجه كها كرسون ویتے جمہیں تودن میں بچھاور بھی ل جائیگا، مرغے نے کہافکرنہ کرائے یاس ایک گھوڑا ہے آج وه مريكا، تحقيم بزا كوشت ل جائركا، تؤككر كيول كرتا ہے؟ استے كہا بہت اچھا اب جب اس نے بات من لی تو ہز افکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے مرجانا ہے، یہ کمیااور گھوڑے کو جا کر پچ آ یا، کہنے نگاد کیھو مجھے کتنا فائدہ ہوا میں نقصان ہے چے گیا، اگلادن ہوا، پھرای طرح کا داقعہ ہیں آیا کہ اس نے ناشتہ کر کے پچھ کڑے باہر پھینکے ، ادھرے کتا ادھرے مرغے نے جھپنا لگایا اور لے گیا ہو کتے نے کہا کہ بارتم بہت ہی غیر فددار بندے مو کل بھی میں بھو کا رہا، آج تو بھے کھانے دیتا، اس نے کہافکرنہ کراب ان کے گھریں ایک گدھاہے وہ مریگا اور تیرے مزے ہو نکئے ، ما لک نے سنا اح پھا گدھا بھی مرجائیگا، چنا نچہ وہ جناب گدھے کو بھی لے کر گیاادر جائے بازار میں جج آیا، بیوی کوآ کرکہاد کیسوکٹنا فائدہ ہے مجھے بولیاں سجھنے کا ہم کتنے نقصان ہے پیچ گئے ، بیوی نے کہاواہ بھٹی واہ کیا بات ہے،اب تیسراون آیا، تیسرے ون چب اس نے نکزا بھینکا تو کتے نے بھی جھپٹا مارا نگر مرغا حیز تھا وہ نکال کر لے گیا، اس نے کہایار بڑے جھوٹے ہو، ویسے تم از انیں دیتے ہواور حال تہارا بیہ کے حجموث بو لئے ہو، دودن جھوٹ بولاتم نے، مرنع نے آھے سے جواب دیا کہ میں جانورول کی و نیا کاموذن ہوں ۔ مُنصح مجموث بولٹاز بیٹ نہیں ویتاء یادر کھنا موت آج اس ما لک کوآئی ہے، بیر مریکا اور پھر کھانے بیس کے اور پھر بہت ساری بڈیاں بھی ہوگئی ، آج حیراسا راون مزے کا ہوگا اس نے جب سنا کہ میری باری ہے بڑا پریشان ہوا، حضرت موت کے پاس آیا، حضرت! آج تو مرنے نے بے کہدویا، موتی نے بھی ملک الموت کوآتے و کھ لیا، انہوا

نے فرمایا دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں موت آئی تھی بخصوص نہیں تھا کہ
کس کو آئی تھی ، اللہ تعالی نے تیرے گھوڑے پرموت ڈال دی، اب تو بڑا سارٹ
بنا گھوڑے کو تھے آیا ،اس موت کو اللہ نے گھر ھے پرشفٹ کر دیا تو بھر سارٹ بنا گھر سے کو تھے آیا ،اللہ نے اس کو تھھ پرنتھل کر دیا ،اب ملک الموت صاحب آئے اور اسکی جان نکال کر لے گئے ۔

تو ایک سبق ملا کہ اللہ جو کرتا ہے ، اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے ، تو معلوم ہوا کہ انسان کو جیا ہے کہ اپنی نقذ بر پر راضی رہے ، اس یقین کومضبوط بنا لیجئے ۔ حکایات کا انسائیکو بیڈیا دکایات ردی ۱۳۹

## دل پُرنور میں کہیں غیر کاخوف

ایک بزرگ تھے، جن کا نام بنان حمال (متونی سام) ہے، ان کو ابن طولون بادشاہ نے بلوایا اور غصے میں ان کو بھو کے شیر کے آگے ڈال دیا، اور کہا کہ میں خور بھی تماشا و کیکھوں گا، جب انہیں شیر کے پنجر ہیں ڈال دیا گیا تو شیر آیا اور آن کے قدموں میں اس طرح بیٹے گیا جیسے کتا ہے یا لک کے پاؤں چائے لگ جاتا ہے، وزیر بڑا بجھوار تھا، اس نے بادشاہ ہے کہا کہ دیکھو! یہ کوئی اللّٰہ کامقبول بندہ ہے، اس ہے ابھی معافی با تگ لو، ورنہ اگرانہوں نے بدوعا کردی تو تمہاری آئندہ نسل ہی ہر باوہ ہوجا نگی، بادشاہ نے اس وقت ان بزرگ کو بلوایا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی اور معافی ما نگی اور ان ہے کہا کہ میں ترک کو بلوایا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی اور معافی ما نگی اور ان ہے کہا کہ میں آپ کو واپس گھر بھیج دیا ہوں ، چنا نچے وہ گھر بینی گئے ، اب بیوی تو بجھرائی تھی کیم رہے خاوند کو آج شہید کر دیا گیا، لیکن جب اچا تک اس نے اپنے خاوند کود یکھا تو بڑی جیران ہوئی، اور پوچھا کہ آپ زندہ سلامت کیے واپس آگئے ؟ انہوں نے سارا واقعہ منایا کہ بیدواقعہ بیش اور پوچھا کہ آپ زندہ سلامت کیے واپس آگئے ؟ انہوں نے سارا واقعہ منایا کہ بیدواقعہ بیش

اب بیویال تو پھر بیویاں ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور خاوند

ے کہنے لگی کداچھا! ایک بات ذرائج کے بتانا، انہوں نے کہا کدکیا بات؟ کہنے لگی کہ جب کمجوکا شرحہاری طرف آیا تھا تہیں ڈرتو بہت لگا ہوگا، تو بتاؤ کداس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب شیر میری طرف آر ہا تھا تو شن اس وقت بیسوچ رہا تھا کہ پیٹیس کہ شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے، لینی ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں خوف نہیں تھی مارے اکا بر۔

( تاريخ الاسلام للذبين ٢٥/٥٥ - طبقات الاولياء ١٥- سيراعلام النبلاء ٢٨٩/١٥)

## حضرت فاروق کےسامنے دیہاتی کی بیبا کی

حضرت عرقے پاس یمن سے جاور یں آئیں، آپ نے صحابہ کرائم پر ایک ایک جاور کر کہ تھے میں ایک نے محابہ کرائم پر ایک ایک جاور کر کے تھیم فرما ویں، پھر جعد کے روز منبر پر چڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیا، آپ نے وو جاور یں زیب تن کی ہوئی تھیں، فرمایا: فہر دارسنو! فبر دارسنو!! پھر تھیمت فرمائی: حضرت سلمان المحے اور کہا: اسلامے کہ آپ نے ہمیں ایک ایک چاور دی اور فودو و چاور یں لیس، حضرت عرض کرائے اور کہا: اسلامے کہ آپ نے جلدی کی اللہ تھے پر دم فرمائے، میں نے اپنے کپڑے دھوئے تھے، اسلامے اپنے جیمع عبداللہ بن عمر کی وارد صنعار کی اور اپنی جاور کے ساتھ اسے بھی اوڑھ نیا، حضرت سلمان نے کہا: آپ کی چاور میں گے۔ اب ہمینیں گے اور اطاعت کریں گے۔

(عيون الاخبار /٢٣/ صقة الصفوة ٥٣٥/١٥ محض الصواب في فضائل مرم /٥٤٩)

## عمروبن ہشام کی ایمان سےمحرومی

عمروبن بشام کا شار مکد کے انتہائی دانا لوگوں میں ہوتا تھا، اس کواپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ سیدنا عمر فاروق کا نام بھی عمرتھا، مگروہ کہتا تھا کہ جھے عمر کہنا چاہیے اور آپ کواسم تھنیر کا صیغداستعمال کرنا چاہیے، چنانچے مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمراکوا بمان لانے سے پہلے تحمیر کہا جاتا تھا، وہ انہیں عمر نہیں کہلوائے دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عمر میں ہوں، وہ اتنادانا تھا کہ جو معاملات لوگوں نے اس کا نام جو معاملات لوگوں سے نہیں ہمٹتے تھے وہ اکیلاسمیٹ ویتا تھا، اس لئے لوگوں نے اس کا نام ''ایا انگھم'' ( دانا کوں کا باپ) رکھا اور جب اس نے وین کو قبول نہ کیا تو نمی صلی القد علیہ وسلم نے اس کا نام ابوجہل رکھ دیا، یعنی تو جا بلوں کا باپ ہے۔

دیکھیں کہ قابلیت اتنی کی وہ قریش کا سردار ہے اس کی پرسلیٹی (شخصیت) کتی خوبصورت ہے،اس کے مال ودونت ہے،لوگ اس کے اشارے پر ناچنے کو تیار ہیں مگر انڈ رب العزت کے بہاں قبویات حاصل شہوئی ادد دہ اس دنیا ہے ایمان کے اپنیر رضت ہوگیا۔

(ألمفسل في تاريخ العرب عا ١٠٥٥)



ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

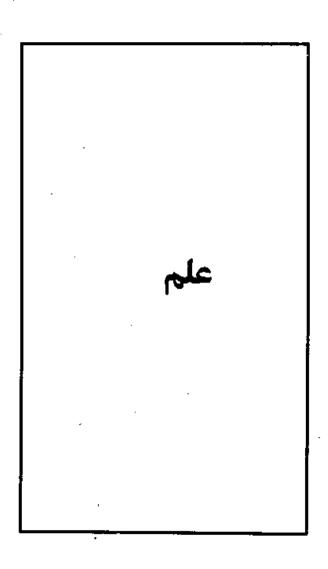

#### علوم دينيه

# علم کے متلاثی کے لئے احتیاط

التھ عبدالرحمٰن بن قائمٌ قرماتے تھے کہ بین اہام یا لک کی خدمت بین بیس سال تک رہان میں سے افغارہ سال ادب واخلاق کی تعلیم میں ترج ہوئے اور دوسال علم سال تک رہا، ان میں سے افغارہ سال ادب واخلاق کی تعلیم میں ترج ہوئے روئے رہ نے رہا کرو، کیونکہ تم کی تحصیل میں ، حضرت عبی قرماتے تھے کہ علم حاصل کرتے ہوئے رہے ہو۔

افغاعلم حاصل نہیں کرد ہے، بلکہ اپنے اوپر جمت الی کواچھی طرح ق تم کررہے ہو۔

(ادب انسلامیان)

الکھ حضرت مواہ تا مظفر حسین صاحب کا ندھلوگ کے حالات میں ہے کہ خالب علی ہے کہ خالب علی ہے کہ خالب علی ہے کہ خالب علی کے زمانہ میں بازاد سے صرف روٹی خریدتے اور سالن اس وجہ سے نہ لیتے تھے کہ دوکا نول میں جو سالن پکتا تھا اس میں امپیور کا ڈالنالازم تھا اور آموں کے باغات کی بھیج کا جو روان تھا وہ شرعاً ناجا تر تھا، اسلے سالن کے بغیر ہی روٹی کھا لیتے تھے۔

(آداب بمعلمين ۲۲)

> ( آواب بمحصمین ۴۴-اس تذویکے بیٹے ترقیقی واقعات ۲۵-اکارعدہ ود بو بنده ۳۷

الکھ حفرت مولا نافلیل احمد سہار نیوریؒ مدر سہ کی کوئی چیز اپنے او پر استعمال نہیں کرتے تھے ہتی کہ مدرسہ کے فرش پر بھی مدر سہ کے کام کے علاوہ نہیں جیٹھتے تھے۔ ( آواب استعمارین ۲۲)

بعض حضرات کے تقوی کا بیاعالم تھا کہ دارانعلوم کے سالانہ جلسہ کے موقع پر ناظم مطبخ ننے مگر کھا تا گھر سے منگا کر کھاتے۔

#### (اساتذه کے لئے ترجی واقعات rar)

ایک طالب علم نے نمازعشاء سے تھوڑی دیر بعدایک چراغ بچھا کر دوسرا جراغ جلایا اورمطالعہ کے لئے بیٹھ گیا ، اتفاق سے ایک شخص و ہاں موجود تھے ، انہوں نے وجہ دریافت کی تو طالب علم نے کہا کہ میں مجد کا چراغ ہے ، جتنی دیراس کے جننے کی اجازت ہے اتنی دیراس کوجلا تاہوں ، بعد میں اپنا تیل جلا کرمطالعہ کرتا ہوں۔

#### ( آ داب المعتلمين ۲۵ )

ﷺ شخ الحدیث مولانا محمد زکریاً فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم طالب علمی کے زبانہ میں صاحب نسبت نہ ہوا تو بجھے نہ ہوا، طالب علم کو چاہئے کہ اتباع سنت کا بہت التزام کرے، ووطالب علموں نے تخصیل علم کے لئے سفر کیا، جب دوسال کے بعد وہ کس آئے تو ایک فتیہ کامل تھا اور دوسراعم و کمال سے خالی تھا، شہر کے علاء نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ جوفقیہ کامل بناوہ انباع سنت کا زیادہ انبتمام کرتا تھا۔

(آداب محملين ۲۹،۲۵)

## امام بخاریؓ نے تھیلی دریامیں ڈال دی

ا مام بخاری مختلفة کامشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ کشی میں سفر کرر ہے بتھے، اس وقت ان کے پاس ایک بڑار اشر فی تھے، راستے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کردی، باتوں باتوں بیں انہوں نے تذکرہ کردیا کہ میرے پاس
اتن رقم ہے، بس ایسے ہی برسمیل تذکرہ بات کردی، وہ کوئی بڑا شاطرانسان تھا، تھوڑی
دیر کے بعداس نے شور مجاویا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی وہ کس نے چوری کرلی ہے،
اس میں میرے چھ ہزار دینار تھے، لوگوں نے بوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی ؟ اس
نے کہا: وہ اس رنگ کی تھی، کوئکہ اے پینہ تھا کہ ان کے پاس اس رنگ کی تھیلی میں
محنے ہزار وینار ہیں، جب اس نے شور مجایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے لگے کہ سب کی
لاش لوتا کہ بینہ جلے کہ وہ کہاں ہے۔

امام بخاری میں المراق المبول نے دل ہی ول میں سوجا کہ اگر لوگ تلاثی المیں سوجا کہ اگر لوگ تلاثی المیں گے، انہوں نے دل ہی وق مجھے سب لوگ چور ہجھیں گے، اس بند ہے کو پکا بیتہ تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ بیں، جب ان کی تلاثی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائی سے تو لے لیس گے، چنانچہ انہوں نے تلاثی لینا شروع کردی، جب تلاثی لیتے لیتے امام بخاری میں ہے پاس آ کے اور ان کی تلاثی لی تو آن کے پاس آ کے اور ان کی تلاثی لی تو آن کے پاس تھے نہیں تھی نہیں سے نہ کی اس سے نہ کی اس نے اپنی حجموثی اور بناوٹی پریشانی کامزیدا ظہار کیا۔

جب کشتی کنارے پر گلی اور اہام بخاری میمٹ آگے چلے تو وہ آدی آپ کے قریب آباس نے حضرت ہے معانی ہا گلی اور کہا: جی بیں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ ایجھے بندے جیں لہٰذا بجھے معانی کر دیا، پھراس نے سوال کیا: دیں، حضرت میمٹ اور کیا تھی ہوں کے ختمے معانی تو کر دیا گھراس نے سوال کیا: حضرت میمٹ اور آپ نے فرمایا: میں نے کچھے معانی تو کر دیا گر مجھے سے محضرت میمٹ اور کی ہوگئی ہے تو میں سے معانی تو کردیا گل کہاں تھی ؟ فرمایا! جب میں نے اعلان سنا کہ جھی چوری ہوگئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا میں چونکہ کنارے پر جیشا تھا اس لئے میں نے وہ تھیلی چیکے سے دریا میں گرا

اگر میں اے اپنے پاس رکھا تو لوگ جمیے چور سجھتے ، کیا مجھ سے کوئی صدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسانہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث پاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا، میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطراس مال کوقر بان کردیا۔

(امدادالباری/۲۱۱)

#### تكرارعكم

هی عون بن عبدالله کا بیان ہے کہ ایک دن ہم ام درداءً کی ضدمت میں پہنچے اور دریز تک علمی ہاتیں دریافت کرتے رہے، پھرعرض کیا کہ شابدا آپ اکما گئی ہوگئی؟ فرمانے لگیس، کیا کہتے ہو، ہر کام میں میری نیت عبادت کی ہوتی ہے، ملمی غدا کرہ سے زیادہ مجھے کی کام میں الذت نہیں ملتی۔

( آداب المعتسين 19)

🗃 حضرت علی فرماتے ہیں کی علم میں گفتگو کرتے رہا کروہ تا کہ تمہارے رہے

ظاہر ہوں ۔

#### ( آداب المتعلمين ٢٩ )

الا میرسید شریف جرجائی علام قطب الدین دازی کی خدمت میں اس وقت بنج جب وہ سن رسید ہر وہ سے انہوں نے آپ کو اپنے شاگر دع زیز مبارک شاہ کے پاس بھیج دیا، عام طور پرلوگ ان کومبارک شاہ منطق کہا کرتے تھے، انہوں نے میرصاحب کو اپنے صلفۂ درس میں صرف ، علی کا جازت دی، پوچھے اور قرائت کرنے کی اجازت نہ دی ، ایک وان مبارک شاہ درات یہ دیکھیے جب جاپ نظام کہ میا کرد ہے ہیں؟ جس جمرے میں میر صاحب رہے تھے وہاں ہے آ واز آ رہی تھی کہ کتاب کے مصنف نے تو یہ مسئلہ اس طرح کھیا ہے ، استاذ نے اس طرح بیان کیا ہے اور میں اس مسئلہ کی تقریر یوں کرتا ہوں ، مبارک شاہ

کان لگا کرکا فی دریتک سنتے رہےا درمخلوظ ہوتے رہے۔ (آداب استعلمین اے)

## غلامول كيسرون برعلم كاتاج

ایک مرتبراین شہاب زہری عبدالملک کے دربار میں پنچے، عبدالملک نے پوچھا: زہری! کیاتم بنا سکتے ہوکہ سلمانوں کے مختلف شہروں میں کون لوگ مرجع انام ہیں؟ لینٹی لوگ اپنے مسائل میں کن کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ مرکزیت کن کو حاصل ہے؟ .... صاف ظاہر ہے کہ جومرجع خلائق ہوگا اس کو معاشر ہے میں عزت نصیب ہوگی اورلوگ ایکے پاؤں کے بنچ پلکس بچھا کیں گے ... تو ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ زہری نے کہا: ہاں! آپ پوچھے میں بتا تا ہوں۔

عبدالملك: تم ال وقت كهال عارب موج

ز ہری: ککہ کرمدے۔

عبدالملك: مكة كرمه مين كون مرجع خلائق ہے؟

ز بری: عطاین رباح۔

عبدالملك:عرب خاندان كے آدمی ہیں یا غلام؟

زہری:غلام ہے۔

عبدالملك:عطاكوييمقام كهال علا؟

ز ہری علم دین اوراحادیث کی روایت ہے۔

عبدالملك: بان! بيد دونون چيزين ايسي بين جوانسان كوعزت بخشق بين، احجها! اب

بناؤ كەيمن مىس كون ہے؟

ز ہری: طاؤس بن کیسان۔

عبدالملك: عرب ہے باكوئى غلام؟

ز ہری:غلام۔

عبدالملك: احيما! بيربناؤ كەمھرىيں كون ہے؟

ز هری: یزید بن حسیب.

عبدالملك :عرب ہے یا کوئی غلام؟

زہری:وہ بھی غلام ہے۔

عبدالملك:احيها! شام ميں كون ہے؟

ز ہری:کمحول\_

عبدالملك: عرب بين ياغلام؟

ز ہری:وہ بھی غلاموں میں سے ہے۔

(ابعبدالملك كچه يريثان ساموگيااوراس كالهجه بدلنے لگا، چنانچ كينے لگا:)

عبدالملك: جزيره بعني وجله اور فرات كے درمياني علاقوں ميں كون ہے؟

ز ہری:میمون بن مہران ۔

عبدالملك: عربي ب بإغلام؟

ز ہری:غلام۔

عبدالملك: اجما الورے عراق كا فقيہ كون ہے؟

ز هری:حسن بن ابی الحسن اور محمد بن سیرین \_

عبدالملك: وونول كى حيثيت كيا ب،عرب ب ماغلام؟

زہری:غلام ہیں۔

عبدالملك: مدينه منوره كفتيه كون ب؟

ز ہری: زید بن اسلم ،محمد بن المنکعد راور نافع بن الی نجیج \_

عبدالملك: ان كى حيثيت اورنسبت كيا بي؟

ز ہری: پیجی غلام ہیں۔

(بدیا تین س كرعبدالملك كے لئے ہضم كرنامشكل ہوگيا، اس كاسانس بھو لنے لگا،

آئىمىس كىل كىئى اورسردآبى جرف لگا، كين لگا: كيامسلاب، بيركين لگا)

عبدالملك: احچهابتاؤخرا سان میں مرجع خلائق کون ہے؟

ز ہری: اسحاق بن مزاحم اورعطابن عبداللہ خراسانی۔

عبدالملك: يەكون لوگ ېن؟

ز هری: مه بھی غلام ہیں۔

عبدالملک: ویلک ، تھ پرافسوں ہو، تیری کم بختی ، تیراناس ہو، کوئی تو ہوتا جوہوب ہوتا، ملک کےاشنے صوبے ہیں ادر برصوبے میں مرجع خلائق غلام ہیں۔

(عبدالملک خود بھی عرب تھااورترس گیا کہ کوئی تو عربی ہوتا ،اب اسکے چہرے پر ایسی سیابی چھارتی تھی کہ دیکھنے والے کوؤرلگتا تھا )

خیراس نے بوجھا :اجھا بتاؤ کہ کوفہ میں مسلمانوں میں مرکزی حیثیت رکھنے والا ؟

ز ہری:ابراہیم انخعی اور شعبی ۔

(این شبات زیری فرماتے ہیں کہا گرچاب بھی کسی غلام کا نام لیتا تو جھے سزائتی، اگراس وقت کوف کے اندر حمادین ابی سیمان اور تھم بن عتب دونوں غلام تھے، مگران کے ساتھ یہ دوحفرات عمر فی تھے، مجھے اس وقت غلاموں کے نام لیننے میں شرک آٹارنظر آ رہے تھے، چنا نچہ جسب میں نے کہا: ابرا بیم تخفی اوران م شعمی ہیں، اور پر عمر فی تھے، چنا نچہ جب میں نے ابرا ہیم تخفی کا نام لیا تو عبد الملک نے بے ساختہ نعر دلگا با اور اسے المینان کا مائس نصیب ہوا)۔

عبدالملک: زہری! تونے تو جھے ماری ویا تھا کہ آج ہمارے اسٹنے ہوے ملک میں اس وقت کو کی ایک قاضی بھی عمر فی میں ہے،اب جا کرتم نے ایک بات سنائی جس ہے ٹم کا باول مير برول سے بٹ گياءاگرتم بيآخري جواب ندستاتے تو قريب قفا كەميرا كليجہ بجنٹ جات۔ ( تحقة الاحوزی / ۲۶۱/ و ۲۲۱/۷ - معرفة عنوم الحدیث الاحودی

#### غلامی کے پنجڑ بے سےامامت کےمصلے تک

بنوقر بظ کا ایک بمبودی تا جرتی، اس کا نام سلام بن جیرتیا، وہ شام گیا اور وہاں سے اس نے مال تجارت خریدا، وہاں ایک غلام بھی بک رہاتیا، نہ تو اسکی شکل اچھی تھی اور نہ اس میں کوئی ہنرنظر آتا تھا اور بیچنے والا بھی جان چھڑار ہاتھا، گلوخلاصی کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ سستا بہت بک رہاتھا، دہ کتھ ہیں، کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا: چلوا بیٹھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لیے ایش کا در نوکر کی ضرورت ہو۔

اس غلام کا نام سالم تھا، اے سلام بن جبیر مدینه منورہ لے آیا، اس کا مال تجارت تو باتھوں ہاتھ یک گیا، اب وہ جا بتا تھا کہ میں کام سمیٹوں اور قبیلے میں جاؤں ،لیکن غلام کوکوئی نہیں خرید تا، جوآ تا ہے وہ د کچھ کر کہتا ہے : نہ عثل نظر آتی ہے اور نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدیں؟ وہ اس کے لئے گلے کا کانٹاین گیا، ایک ہفتہ دس دن وہ روز مارکیٹ جا تا اورغلام کوکوئی ندخریدتا، وہ ہوا پریشان ہوا، حتی کداس نے بیرفیصلہ کرلیا کہ جب بیانتا ہی تکما ہےتو اس کواونی یونی قیت یہ چ دول گا،جس دن اس نے بیارادہ کیا،اس دن مدینہ کی ایک كوارى الرى جس كانام مييد (باوقار) تفاء وبال سے كزرى ،اس نے يملي بھى كئى مرتبداس غلام کودھوپ کے اتدر بازار میں کھڑے دیکھا تھا،...وونو جوان بجی تھی ،عورت ذات تھی ، ول زم تھا، اے اس پر رحم آگیا، ... اس نے سلام ہے بوجھا: کیا تم اس لڑ کے کو بیٹا جا ہے مو؟ اس نے کہا: ہاں ایس اسے بینائی نہیں طابتا بلک اس سے جان چھڑانا طابتا ہوں، بوجھا: کتنے میے لوگے؟اس نے کہا: جینے میں، میں نے خریداہے اورراہتے میں جوائ رِخرج کیا ہے ہس خرچہ دواور لے جاؤ ،لو بی اس نے تھوڑی می قیمت ما نگی ، شبیعہ نے وہ رقم دیدی اورا*س اڑ کے کو لے کر*آ گئیا۔

خریدتے وقت اس نے بوجھا تھا کہ ریاز کا ملا کہاں ہے تھا؟ اس نے کہا اید ماں باپ کا اکیلا میٹاتھا، شام میں بک رہا تھا اور میں اسے لے آیا تھا، وو زم دل لڑ کتھی ، وہ سوچتی رہی کہ کتنے بیچےا پسے ہول گے جوانی ہاؤں ہے جدا کردیے جاتے ہیں، ریجی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا ، پیزنہیں اس کی ماں اسکے لئے کتناتر ستی ہوگی ، روتی ہوگی ، بیس دیکھتی ہوں کہ بے حیارہ سارادن وهوپ، میں کھڑا ہوتا ہے، اچھا!میں اس کوگھرلے جاتی ہوں اور میں اس کواپنا بیٹا ہٹالوں گی ہیک میں اس سے شادی نہیں کروں گی ،ابیانہ ہو کہ میری اولا د کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے۔

عید نے ال اڑ کے کوایے گریں بیٹے کی طرح پالنا شروع کردیا، جب الا کے کواچھی غذا ملی اورمحبت ملی ...وو تو بھو کا تھا محبت کا.... چنانچہ اب اس کے اندرخود اعتمادی آ گئی اور اس کی صحیح نشو ونمااور گروتھ ہوناشروع ہوگئ ، اس کی صحت بھی اچھی ہوتی گئی اور صلاحيتين بھي ڪل گئيں، يون وه ڌيريشن بين سے نکل آيا اوراس کا چېره تر وتازه ہو گيا۔

ان دنوں مکہ کرمہ کا ایک قبیلہ شام میں تجارت کے لئے گیا ہوا تھا، اس میں ابو حذیفہ نامی ایک تاجرتھے جو مکہ کے رہنے والے تھے ، انہوں نے راہتے میں مدینہ منورہ میں یراؤ ڈالا اللہ کی شان ان کے سامنے شہید کا میدواقعہ کسے بیان کیا تو حذیفہ کو شہید کی طبیعت ا مجھی لگی ، کہ وہ ایک رحم دل لڑ کی ہے اور اس نے احساس کیا، انسانیت کی ہمدردی کی ، ایسے ا چھے اخلاقِ والی لڑکی کہاں ملتی ہے؟ چنا نیجے انہوں نے بن دیکھیے شبیعۃ کے والدین کو نکاح کا پیغام بھیج دیا،ادھر شہیہہ کے والدین نے سوچا:لو! قریش میں سے ہیں تا جر ہےخود پیغام بھیج رہاہے، بیتو کوئی اچھا آ دی لگ رہاہے،لہذاانہوں نے اس پیغام کوقبول کرلیا اور مہیتہ كأنكاح ببوكيابه

نکاح کے بعد ابو حذیفہ پچھون مدینہ میں رہے، وہ غلام بھی ان کے ساتھ ر باجوان کی بیوی کے باس تھا، پھرا بوحذیفہ مکہ مکر مہ چلے گئے تو شہبتہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ مکہ مکر مہ گئی اور و و غلام بھی ان کے ساتھ جہیز میں آگ ابو حذیفہ، حضرت عثان فئی گئے دوست تھے، یہ بھی تا پڑتھ برنس مین ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ابوحذیفہ نے محسوں کیا کہ میرے بیتا ہر دوست (حضرت عثان فئی ) مجھ سے ملتے نہیں، کئی کتر اجاتے ہیں، چونکہ دوئی کا ایک تعلق ہوتا ہے اس لئے ابوحذیفہ نے سوچ لیا کہ اگر عثمان اب جھ سے نہ طابق میں ان کے گھر جاکران کومناؤں گا اور پوچھوں گاکہ ناراض کیوں ہیں؟

لوجی اوہ عثان غن کے گھر آگئے اور ان کے مابین بات چیت شروع ہوگئ۔ ابوحذیفہ: بی ایس آپ میں پچھ ناراضگی کے آثار و کھیر ہاہول .... بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔

عثان غیّ: اس کئے کہ، تیرا اور میرا راستہ مختلف ہے، میں کیا دوئق بڑھاؤں تیرےساتھو؟

ابوحديفه: كمامطلب؟

عثمان غمی : دیکیے اتو لات ومنات کی بوجا کرنے والا ہے اور میں ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں ۔

(يين كرابوحد يف كانب كاور كب كله)

ابوحذیفہ:عثمان کیابتوں کےخلاف ہات کررہے ہوج

عثمان غی نہاں! اللہ کے آخری پیفیمر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے ایے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور اب میں مسلمان ہوچکا ہوں۔

(اب ابو حذیفه کونحسوس ہوا کہ میراجگری پارچھ سے جدا ہوگیا ہے، چنانچہ انہوں

ابوحذیفہ: اچھا! بھٹی !اگروہ ایسے میں کدانہوں نے تیری زندگی کوہدل دیا ہے تو بھے بھی ملاؤ۔

عثان عَيِّ : بهت احيما به

چنانچے عثان غن کی دعوت پر ابو حذیقہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی و نیا کو بدل کے رکھودیا، ابو حذیقہ مسلمان ہوگئے۔

جب ابوحذیف گھر گئے توشیعۃ نے دکھ کرکہا: میں جوسکون آپ کے چبرے پر آج دیکھ رہی ہوں ، وہ پہلے بھی نہیں دیکھا ، کیا وجہ ہے ؟ کہنے گئے: میں مسلمان ہو گیا ہوں ، وہ نیک دل اُڑکی تھی ،اس نے کہا: اچھا! بھر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں ، چنانچے عمیعۃ نے بھی اسلام قبول کرلیا ۔

الله کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنمائٹر وع کیس الیک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جو غلام آزاد کریگا اس کو سے تواب سنے گا، چر جب شمیعة گھر آئی تو اس نے اپنے غلام سالم کو کہا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے بی نصیبات بتائی ہے ، لبذا میں تنہیں اللہ کے داستے میں آزاد کرتی ہوں ، اب جہاں جانا جا ہے۔

بین کرسالم پریشان ہوگیا کہ میں کہاں جاؤں ، میراتو کوئی ہے ہی نہیں ، اس وقت ابو حذیقہ کے دل میں بات آئی کہ پہلے ہوی نے رحم کیا تھا اوراس کوٹر یدلیا تھا ، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اسے کیوں دورجانے دول ، چنا نچا بوحذیقہ پڑگیا ، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا ، اب اس کا نام سالم بن حذیقہ پڑگیا ، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعداس کا اکثر و بیشتر وقت نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا ، وہاں رہنے ہوئے اس نے قرآن مجید کا علم سیکھنا شروع کر دیا ، سالم بن حذیقہ نے اتناعلم سیکھا کہ جب مہاجر بین نے مدینہ طیبہ جرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لئے اپنے سے بہتر قرآن مہاجر بین حذیقہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا ، کیا بوں میں تکھا ہے کہ عمر بن خطاب بھی موجود ہوتے تھے اوران کی موجود گیں ان کومصلے کے اوپر امامت کے لئے خطاب بھی موجود ہوتے تھے اوران کی موجود گیں ان کومصلے کے اوپر امامت کے لئے

کفراکیا گیا۔

اور جب بہودی سالم بن حذیقہ کو مصلے پر کھڑاد کھتے تو جیران ہوجاتے ،سلام بن جیر بھی اوھرآ نکلا، جب اس کی نظر سالم بن حذیقہ پر پڑی تو فورا بجیان گیا کہ بیتو وہی بچہ بے جس کوکوئی خریدتا نہیں تھا، بیس نے شام سے استے تھوڑ ہے داموں بیس اسے خریدا، مدینے بیس آ کر مصیب ہیں تھا، کوئی لیتا نہیں تھا، اسے تو کوئی منہ بھی نہیں نگا تا تھا، گری پڑی بیس آ کر مصیب ہیں بھی آ کی کہ بیتا ہے مسلمانوں کا امام ہے!!! جب اس نے بو چھا کہتم نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا؟ تو جواب ملا:
جب اس نے بو چھا کہتم نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا؟ تو جواب ملا:

M

یوں علم انسان کوغلامی کے گھڑے ہے فکال کرامامت کےمصلے پر کھڑا کردیا کرتا

( انساب الاشراف ۲۹۴/ - الاستيعاب (۱۹۹/ - الاصابة ۱۳/۳)

## استاذ ہے بھر پور مناسبت بیدا سیجئے

میرے ساتھ کمال مناسبت نصیب ہے اس لئے وہ مجھزے سب سے زیادہ کمالات بار ہے ہیں اوراس کے ساتھ مناسبت کی وجہ ہے تم بھی ان علوم کو حاصل کررہے ہور

## ہےاد نی برعلم سےمحرومی

حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میری بڑی گھروالی کہیں جانے لگیس اور مجھے کہ میکن کہ گھر میں مرغیاں بالی ہوئی ہے تو ان کواینے وقت بردانا پانی ڈال و بح گا، میں نے کہابہت اچھا، فرماتے ہیں کدمیں و دبات ہی بھول گیا، اب میں تغییر (بیان القرآن ﴾ لکھنے جو میٹھا تو کوئی مضمون وار ذہیں ہور ہا،اللہ ہے تو یہ کی یڑی دعا کمیں مانگیں مگر طبیعت میں کوئی انشراح بی نہیں ہور ہا، آمد کاسلسلہ بالکل بندتھا، کافی دیرے بعد فرمائے لگ كە بونىد بو،كونى مجھەسے لىكى كوتا بى بوئى، گناه بواجس كى دجەسے روز مجھ برعلم آتا تھا،الله ف مجھاس معرفت سے آج محروم كرديا، كبنے كي الل مين كرسوچن لكا تو اجا تك جھے خیال آیا کداوہو! میں نے مرغیوں کو آج وانا یھی نہیں ڈالا، فرماتے میں : میں اٹھ کرفورا ۔ گھر گیا، مرغیاں مجوکی بیا ی تھیں، میں نے دانا ڈالا،ان کو یانی دیا، جب مرغیوں نے وہ یانی يا اوردانا كهاياه الله في مضاعين كيرواردكر في شروع كرديه اور يحرض في آك الله ك ر أن كن النمير كهي والرم غيول كو تكليف ينيح تو الله تعالى إلى معرضت يعلم كوروك ليت بين ا واین نور کا دل دکھائیگا وہ اللّٰدی معرفت کیسے یا ٹیگا؟

(برکات دعاه ۱۵)

# طلب علم کے ساتھ گھر والوں کا خیال

مفتی محمر شفیق صاحب فرمات میں کہ میں کہ میں اپنی کہتی ہے جب وا رابعلوم میں پڑھنے لك سلطة " تا قوسروى كى راقال تكن المتحان سكة تربيب فاراد يولك يراسره ووتا فلياه تيارى كونى ، فی تھی اجب میں دائیں اوسہ کر تان او گھر اے ماراے لوگ موت ارائے ہوت کے او

اضی اوراس وقت بھے کھانا گرم کرکے دیتی تو میں ای کی منت ساجت کرتا کہ آپ کیول سردیوں میں اٹھتی ہیں؟ بس آپ کھانا رکھ دیا کریں، میں خود ہی آکے کھالیا کروں گا، بڑی مشکل ہے ای کومیں نے منایا بفر ماتے ہیں کہ جب میں آتا تو سالمن جع ہوا ہوتا، میں اس کے اوپر ہے جی ہوئی تہدیشادیا کرتا تھا اور شعندا کھا کرگز ارا کرلیتا، کیکن میں اپنی تعلیم میں حرث نہیں آنے ویتا، اب ویکھو! جن بچوں کے اندر بچپن، اڑکین سے یوں علم کاشغف ہو، شوق ہو، طوق میں ایس اس خرید اور وہ علم کاشغف ہو، شوق ہو، طوق کریں، ہیوہ احساس ذمہ داری ہواور وہ علم کے خاطر اس طرح اپنی ضرورتوں کو بھی قربان کریں، ہیوہ وہتے ہیں جواپئی جوائی میں آسان علم پرستارے ہی کر چکا کرتے ہیں، پھر ایک وہت آیا، اللہ رب العزت نے اس بچکو کومتی اعظم یا کستان بنادیا۔

(مناع وقت آیا، اللہ رب العزت نے اس بچکو کومتی اعظم یا کستان بنادیا۔

# طلبه ٔ خدیث برنور کی کرنیں

شاہ ولی اللہ محدث وہلوئ فرماتے ہیں کہ میں ج کے لئے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ انور پر ، مواجہ شریف پر سلام کے لئے حاضر ہوا تو میں نے ویکھا کہ وہاں حدیث مبار کہ کا کوئی بھی طالب علم جب سلام پیش کرنے کے لئے پہنچتا ہے تو بی صلی اللہ علیہ ہے۔ کے قلب مبارک سے سورج کی کرنوں کی طرح نور کی شعا کیں نگتی ہیں اور اس حدیث نے خالب علم کے دل کومنور کردیتی ہیں۔

## طلبہ کے لئے دو تخفے

اس عاجز کی طرف ہے دوبات طلبہ بطور تح<sup>یر مجو</sup>یں۔

(۱) ساس عاجز نے بعض ہزرگول کامعیول پڑھا اور پھراس کو آز ما کرہ بیھا کہ جس آ وی کھلم کے پارے بیس شرح صدر ند بھر باہوہ لیٹنی وہ پڑھتا ہواور نیون جا تا ہوں نے لئے یادر کھنامشکل ہوتا جواور اس کی علم کے ساتھ مناسبت پیدرند تاور ہی ہواور وہ ان اسک ئر لے توانثا واللہ اے شرح صدرتھیب ہوجائیگا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ پوری رات بیا آیت پڑھتے گزار دی ... بل رب زونی عفا .... دولاس آیت کو پوری رات دہرائے رہے، ای من سبت ہے وہ مل بیہ کہ جب طالب علم رات کو تجد بڑھے اورا ہے اس آیت ہے آگے پیچھے کی اتن آیت باد ہوجس ہے نماز کے اندر مستون قر اُت ہوسکے، پڑھ لے اور جررکعت میں اس آیت کو اپنے ڈول کے مطابق جتنی مرتبہ پڑھنا جا ہے پڑھے، اس میں تعداد کی تعین نہیں ہے، اگر وہ اس طرح تجد میں اس آیت کا چند دفوں تک بار بار ورد کرے گا تو اسکی برکت سے اللہ تعالی اے شرح صدر عطافر مادیں گے اوراس کا سیدعلم کے لئے کھل جائیگا۔

(۲)...ا کیک دوسراعمل بھی ہے کسی بزرگ نے اس عاجز کو اٹکی اجازت وی بھی اور آج آ پاوگوں کو اس کی اجازت دے دیے ہیں، فائدہ اٹھا کیں۔

ا کشر طلبہ اور طالبات کو حافظے کے کمزوری کی وجہ ہے اسباق میں مشکل پیش آئی ہے، وہ خود یا ان کے ماں باپ روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشر تر پڑھ کران کے سینے پر پھونک مار دیا کریں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں، اگر بچ مجھدار اور بڑے ہوں تو جب بھی پڑھے بیٹیس، پیپر دینے بیٹیس، لیکچر سنتے بیٹیس یا استاذ کا درس سفتے بیٹیس تو یہ پورک سورۃ پڑھ کراپنے سینے پر بھونک مار دیں، جو آدی اس کوا پنا معمول بنا لے گا اللہ تعالی اس کا حافظ تو کی فرمادیں گے، اس عاجزنے اس نمل کو ہزاروں دوستوں پر آز ما اے۔

ایک استوژنٹ نے بتایا کہ دوایک سال میٹرک میں قبل ہوگیا، پھراس نے میٹن کسی محفل ہوگیا، پھراس نے میٹن کسی محفل میں اس عاجز ہے سٹا اوراس نے با قاعد گی کے ساتھ اس میٹر کم کم کرنا شرد ع کردیا، انگلے سال وہ پورے اسکول میں فرسٹ آیا، اس طرح کسی محفل میں اس عاجز نے بیہ ممل بتایا، کافی عرصہ کے بعدایک طالبہ نے خطاکھ کراینے حالات بتائے اس نے لکھنا کہ میں تو بڑی مشکل ہے باس ہوتی تھی میرے دل کی تمناتھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ ہے تو بڑی مشکل ہے باس ہوتی تھی میرے دل کی تمناتھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں، آپ ہے میں نے بیٹل کسی محفل میں سنااور عمل کرنا شروع کردیا بیمی بھی ناغینیں ہوا، اب الحمد للد میں نے امتحان دیااور اب میں میڈیکل کالج میں پہنچ چکی ہوں۔

#### حديث يعيميت كامثالي انداز

> (شَّاكُ رَمْدَى باب فَى لباس رسول المقصلي القدعليية علم- امتاتُ الاساخ ۱۸۱/۱- جمع اليسائل /۱۱۲)

## حضرت امام محمد بن سحنو ك كاستغراق

محمد بن محون مالکیہ ند بہ کے بڑے امام ً مزرے ہیں ،ان کے ساتھ بھی ایسا می ہوا، کھا نائمیں کھا یا اپنے مطالعہ میں لگے ہوئے تھے، باندی تھی اس کا نام تھا ام بدام ، وہ بار ہارآ کے پوچھتی میں کھانا لے آئن ، میں کھانا لے آئاں ،اور یہ سینتے تھوزا صبر کرلو، بہ کرلومیس اور مطالعہ کرلوں ، تو ایک مرتبہ بچراس نے کہا کہ اگر آپ کے باس کھانے کی فرصت تہیں تو میں لقیم آپ کے منہ میں ڈال دیتی ہوں، کہنے نگے بہت اچھا، وہ لقمہ منہ میں ڈال دیتی چہالیتے مگر مطالعہ کرتے رہتے ، اس قدر مطالعے کے اندر (obsorve) تھے کہ جب شخ کے وقت مطالعہ ختم کیا اورام بدام کوکہا کہ کھانا لاؤ تو اس نے کہا جناب کھانا تو میں آپ کوکھلا چکی کہنے لگے مجھے یہ بی نہیں چلا۔

(قيمة الزمن ٢٠٠ - ترتيب المدادك وتقريب السالك ال٢٨٣/

## طلبہ کے لئے رہنماءمثال

امام تعلب کے بارے میں آتا ہے کہ بدراستہ چکتے ہوئے بھی مطالعہ کیا کرتے سخے، سڑک کے نارے چلتے سخے اور کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی اور پڑھتے ہوئے چکتے ہے، ان کوارد گردگی ٹرافک کا اور لوگوں کا کچھے پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کی وفات بھی ایسے ہوئی کہ مطالعہ کرتے کرتے جارہے تھے، گھوڑے نے کمر مارا، آگے گڑھا تھا پیتہ نہ جلا اور گڑھے کے اندر جاگرے اور بیبوش ہوگے ، ای حال میں ان کو گھر لے گئے اور گھر بیب گئے کہ وفات ہوئی ،۔

(شفروات الذبب ٢٠٤/ ٢٠٠٤)

# ابن جربرطبريٌ كاتصنيفي كارنامه

امام این جربرطبری ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اگ سر بیں لکھیں کہان کے صفحات کی تعداد تین لا کھا تھاون بزارتھی ، تین لا کھا تھاون ہزار کینے لکھ اینا آسان بات نہیں ۔الڈ اکبرکیسرا

ان کی ٹوئل زندگی پر جب اس کا (divide) ہو کی تو (per day) کی (eighteen Pages Average) ہے جب میں سے پندہ مواسمان جیلم ریاموں کے کے درواکال دیکے جا کمن تو یہ (Averge Forty) سے درہوکی جاتی ہے، اب ہم روزاندایک نئی کتب کے چالیس صفح نہیں پڑھ سکتے وہ نئی کتاب کے چالیس صفح نہیں پڑھ سکتے وہ نئی کتاب کے چالیس صفح نہیں پڑھ سکتے وہ نئی کتاب کے چالیس صفح لکھ دیا کرتے تھے، اب ذرااسکو پیٹے کے سوچیں تو پھرا ندازہ ہوگا، آج تو دیکھنے لکھنے کے ایک مارے پاس ایسے پین بین کہ آپ صفح کے اوپر سے شرور ت پیٹن نہیں آتی پین کواٹھانے کی ضرورت پیٹن نہیں آتی پین کواٹھانے کی ضرورت پیٹن نہیں آتی ، اوران کے پاس تو قلم اور دوات ہوتی تھی، ہرافظ کیلئے ان کودوان میں میں سے سیابی لینی پڑتی تھی، پیٹو للم خراب ہوجاتی تھی سیابی کم ہوجاتی تھی، آج ہمارے پاس تو کہ صاحت میں بیٹے کی صاحت میں بیٹے کرکھنا پڑتا تھا، آج ہمارے پاس بیٹی کی نعمت ہے، ان کے پا ۔ پینے کی صاحت میں بیٹے کی صاحت میں بیٹے کی صاحت میں بیٹے کی طاحت میں ان (Resavrses) میں ان کے پا ۔ کا است صفحات لکھ جاتا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بی انہوں نے زندگی کے ایک آئید۔ کا کھی کے مطل کے مسل کے کہ واقعی بی انہوں نے زندگی کے ایک آئید۔ کا کھی کے مطل کے کھی کھی کھی کھی طریقے ہے گزارا ہوگا۔

#### (افريدامية والنبابي)

(۲) شاگردوں نے کہا حضرت تغییر لکھ دیں، فرمایا بہت اچھا اب انہوں۔۔۔
تغییر بیان کرنی شروع کردی، شاگردوں نے لکھنی شروع کردی، انہوں نے محسوں کیا کہ
ایک ایک لفظ برعلم کے خزانے ہی تحطتے جارہے ہیں، اوروہ تو لکھ لکھ کے تھک جاتے تھے۔
توانہوں نے پوچھا کہ حضرت کتنی برئی تغییر ہوگی؟ فرمایا تمیں ہزار صفحات کی، تو جب دوجا۔
مہینے انہوں نے لکھا تو شاگردوں نے ہاتھ جوزے کہ میں ہزار صفحات نہیں لکھے جاتے۔
چانچہ (Negotiate) کریں انہوں نے کہا کہ اچھامیں اس کو بہت مختفر کرتا موں، چنانچہ۔
انہوں نے سات ہزارصفحات کی تغییر کلھوائی اوراس کو کھنے میں ان کو بہت مال لگ گئے۔

( البه بيروالسهاميرا / ۱۹۵۶ - المنتظم / / ۱۷۱۷ - بخ رفعداد ۱۹۳/ - ۱۹۳/ . طبقات الشاخدية الكبرى موا ۱۴۲ )

## ابن جوزیؓ کے حالات

ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہراد کتا ہوں کا مطالعہ کیا ہوگا، اورا بنی انگلیاں دھاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہیں ہزاد کتا ہوں کہ مطالعہ کیا ہوا اورا بنی انگلیاں دھاتے ہے اور فرماتے ہے کہ ان انگلیوں سے میں نے دین سے اور جیسے ہی ہزاد کتا ہیں گھی ہیں ، ان کی دو ہا تیں بردی تجیب ہیں ، ایک تو یہ کہ لکھتے رہتے ہے اور جیسے ہی قلم خراب ہوتی تھی اور اسکو بنانے کا وقت بھی غفلت میں نے گزر ہے، اب سوچیے کہ یا تو لکھنے میں مصروف ہے میر اقتم بنانے کا وقت بھی مخلف میں مشغول ہوجاتے کہ میرے اس وقت میں بھی میرے نامہ اور جیسے ہی تھی کی میرے نامہ اور جیسے ہی تھی کی میں چورا تھا اس کوچھ کرتے رہتے ہی تھی کی میں چورا تھا تو وصیت فر ، ان کہ جب مجھے موت آ کے تو میرے خسن کا پانی اس سے گرم کیا جائے۔

(سيراعلام لمنبلاءا ٢/٠٤١-مطالعه كي ابميت ٢٥٣)

## ا یک وقت میں دوکام

حاکم شبیدصا حب حتی (الهتونی ۳۳۳هه ) کے پائ لوگ ملنے کے لئے آتے تھے آو وہ اپنی لکھانی جاری رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ بھٹی آپ بات کرتے رہویٹس آپ کی بات مجنی شتار ہوں گا ،ایک وقت میں دوکام کیا کرتے تھے۔

ارنساب لنسمعاني ١٤٤٧م

# علامها بن عقبل كاعلمي ولوليه

۔ مدائن مجتمع کے بارے بیش کلھا ہے کہ ای سال کی عمر میں ان کوہم حاسس کر نے۔ کا شوق تھا کہ بیس سال کے نوجوان ان کے باس بیٹو کرشر مزید وہ اکر تے تتے۔ دو کیا ب www.bestyrildbooks.wardoness.com کامطالعہ کرتے تھے اور روٹی جو آئی تھی اسکو پانی میں بھگو کرر کھ دیتے تھے، نوشا گردنے ہو چھا
کہ حضرت! بیروٹی بھگو کر کیوں کھاتے ہیں، فرمانے سگے کہ جبانے میں وقت کم لگتا ہے
جلدی کھا لیتا ہوں اور کھانے کاوفت بچا کر اسکو بھی مطالع میں لگا لیتا ہوں، انہوں نے ا
کیک کتاب کھی الفنون جسکی آٹھ سوجلدیں بنیں، جب ان کی وفات کاوفت قریب آیا تو
قریب طلبہ تھے تو فرمانے لگے کہ میں نے پوری زندگی وعظ وقعیحت میں گزار دی، اب جھے
میرے اللہ کے ساتھ تخلید دے دو چنانچہ ان کو بھیج دیا اور دہ ذکر کرتے کرتے اپنے پر وردگار

(طبقات الحنابله ا/۵۸-مطالعه کی ابمیت ۲۲۷)

# فضيل بنءياض كامحاسبه

فضیل بن عیاض کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ہفتے میں جتنی گفتگو کرتے تھے وہ ککھتے تھے اور پھر جمعہ کے دن اس کا حساب لگاتے تھے اس ہفتے میں میرا نامہ انمال کیسااللہ رب العزیت کے حضور میں پہنچا ہوگا، ہم تو ایک دن کی گفتگو ٹمیں لکھ سکتے اتنا بولتے ہیں، وہ کتنا کم بولتے ہول گے کہ ہفتے بھرکی گفتگو لکھتے تھے، یکی ٹہیں وہ پھرای مطالعے میں ہی وقت گزارد ہے تھے۔

# علامه ضياءالمقدين كاقيام نيل

ضیاء المقدیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ درس حدیث بھی دیتے تھے اور جب راہ آتی تھی تو تین سور کعت نقل تبجد کی بھی پڑھا کرتے تھے، تین سور کعت آج ہمارے لئے چار رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے، رمضان المبارک میں اگر دس میں رکعت بھی کوئی پڑھ لے تو پھراسے اپنے گھٹنوں کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں کتی جان ہے، میں اپنے د دستوں ہے کہتا ہوں کہ بیس رکعت نقل پڑھ لوتو پھرآخری رکعت بیس مع انٹد کے بجائے اوی انٹد نگل رہا ہوتا ہے، انٹا مطالعہ اور اس کے ساتھ نین سور کعت نقل رات کو پڑھا کرتے ہتھے۔

(ا کابر کامقام عماوت ۳۰۰)

# سبق کی اہمیت

امام ابو بیسف گا چھوٹا بیٹا ٹوٹ ہوگیاتھ اللہ کی شان کہ عین یہی وقت تھا کہ جب وہ امام اعظم ابوضیفہ گا فقہ کے اوپر درس سٹا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے،اب ان کوفکر لاحق ہوئی چٹا نچے انہوں نے اپنے بھا ئیوں سے منت ساجت کرکے کہا کہ بھٹی جناز ہ یہاں پڑھ لواور مذفین آپ لوگ جائے کر دینامیں نہیں جا ہتا کہ میرے اسٹاذ کے سبق کامیر انا غذہو جائے۔

( آواب المعتنمين ١٢٠ - طلب كه الني واقعات ١٢٣)

## علامه منذريٌ كي حديث سے محبت

ابن شامین ، حافظ منذر کی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کی وفات ہوگئی، حدیث کا درس دیتے تھے، فرمایا کہ بھی جناز ہے بیال پڑھ لیتے ہیں اور اسکے بعد میں حدیث کا درس دول گا، چنائچے مدر ہواڑے تک جنازے کے ساتھ گئے سند کی نیت ہے، رفصت کیا اور رخصت کرتے وقت آتھوں میں ہے آنسوآ گئے ، کہنے لگے حدیث کا درس بھے دوک رباہے کہ میرے معمول میں کہیں فرق ندآ جائے ، آج تو پڑھانے والے حضرات اگرشن اسباق پڑھائے میں تو سجھتے ہیں کہیم نے براتیج ، رئیا۔
اگرشن اسباق پڑھائمی تو سجھتے ہیں کہیم نے براتیج ، رئیا۔

## امام آلوی ایک مثالی مدرس

علامہ آلویؒ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ تیرہ اسباق پڑھاتے ہتے ،اوران کی زعمرگ کے دن بعض ایسے بھی گزرے کہ انہوں نے چوہیں اسباق روزانہ پڑھائے۔ (ملالعد کی امیت ۳۸۱ - تیمۃ الزئن ۸۱)

# مجدالدين ابن تيميه كازمانة طالب علمي

علامہ ابن تیمیہ اُپ زمانہ کا اب علمی میں اپنے دوستوں کے ساتھ میٹھ کر تکرار کرتے تھالم پڑھتے تھے تواگر آئیمیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی تو اپنے دوستوں ہے (Request) کرتے کہ آپ ذرا اد نچے آواز سے تحرار کریں کہ میں بیت الخلاء جا کراپی زبان سے کچھے بول تو نہیں سکنا گر کم اذکم میں آپ کی آواز سنتان رہوں گا بچھے بھی تکرار میں حصہ مل جائے گا، بیت الخلاء کے وقت میں بھی مجھے مطالعے کے لئے وقت مل حائے۔اللہ اکبر

( وَبِلَ طِبقات الْحِمَا بِلِيهِ / ١٨٥ - انترجمة الذبيبة لاعلام آل تيمية ١٥ )

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ

## راہِ علم میں ادب کے فوائد

# اساتذہ کے ادب کی عجیب مثالیں

التھ (۱) شرح المطريقة المه حمدية " ين لكھا ہے كہ جس وقت امام طوائی بخارا سے دوسری جگہ تشريف لے گئے تو امام زرنو بی کے علاوہ اس علاقہ کے تمام شاگر دسفر كر كے ان كى زيارت كو گئے ، مدت كے بعد امام زرنو بی سے ملاقات ہوئى تو انہوں نے غیر حاضرى پر افسون ظاہر كرتے ہوئے معذرت پیش كى كہ مال كى خدمت كى ديد سے نہيں آسكا، اس وقت امام طوائی نے فرمایا كہ آپ كو عمر لمبى نصیب ہوگى، مگر درس نصیب نہيں ہوگا، چنا نے ایمام طوائی نے فرمایا كہ آپ كو عمر لمبى نصیب ہوگى، مگر درس نصیب نہيں ہوگا، چنا نے ایمام ہوا۔

### (تعليم المحعلم الم الموطبونية: يوبند)

التھ (۱) شاہ عبد الرحمٰن محدث پانی پی اینے زمانہ طالب علمی میں پانی ہت
سے سہار نیور ہنچے، رخصت ہوتے وقت سب اسا تذہ سے انجھی طرح سلے، مگر ایک استاذ
جن سے ابتدائی کما بیں پڑھی تھیں ان سے ندمل سکے، جب سہار نیور بہنچ کر کما بیں شروع
کمیں تو سبق یاد کرنے میں شکل بیش آئی، گی دن ای پر بیٹانی میں گزرگے، ایک دن خیال
آیا تو انہوں نے فوراً اینے استاذ کو معذرت نامہ لکھ بھیجا، استاذ نے جواب بیں لکھا کہ جب
آپ دوسرے سب اسا تذہ سے ل کر گئے اور مجھے نہ سلے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ
شاید آپ محصے چھوٹا تھے ہوئے نظر انداز کر گئے ہوں، اب آپ کے معذرت نامہ سے جھے
شرح صدر حاصل ہوا، میں آپ کے لئے دعا گوہوں، جیسے بی یہ خط آپ کو ملا آپ کو ذہنی

سکون نصیب ہوا، اس کے بعد آپ کو مہتی یا دکرنے میں کو کی مشکل پیش نہ آئی۔ آورب اسلامین اس

© (۳) حضرت مرزامظهر جان جانان نے علم حدیث کی سند حضرت حاقی محدافضل صاحب نے حصل کا تھی میں مرزاصاحب نے فرمایا تھا کے خصیل علم سے فراغت کے بعد حاقی صاحب نے اپنی کلاہ جو بندرہ برس تک آپ کے عمامہ کے بیچےرہ چکی تھی، جمجے عنایت فرمائی، میں نے رات گرم یائی میں وہ ٹو لی بھگودی، شبح تک وہ یائی جواماتاس کے شربت سے میراول ایساروشن شربت سے میراول ایساروشن بوگیا کے کو کا کا اس مشکل نہ رہی۔

#### آ داب کستعلمین ۴۳۹

التھ (س) حضرت مولانا خیر محمہ جالندھری ایک مرتبدور ب صدیت و سے رہے کہ ایک مرتبدور ب صدیت و سے رہے کہ ایک مقام کول کرنے میں مشکل بیش آئی ، کافی دیم فور وخوش کرنے کے بعد کوئی کت یاد نرآیا ، طلبہ انتظار میں تھے ، حضرت نے فرنایا کہ عزیز طلبہ مجھے اس مقام کوسل کرنے میں وقت چین آربی ہے ، آپ تھوڑی ویرانظار کریں ، میں فلاس استاذ (جوحضرت کے شاگر درہ چیکہ سے کہ استے جلیل القدر استاذ کی بے نشس کا بدعائم ۔۔۔۔ یا حالانکہ جا ہے تو اس بات کو اللہ ون پر بھی مؤ فر کر سکتے تھے ، مگر خلوص وللہ ہے بھی ۔۔۔ یا حالانکہ جا ہے تو اس بات کو اللہ ون پر بھی مؤ فر کر سکتے تھے ، مگر خلوص وللہ ہے بھی تو وہ و کھتے بی باہر آگئے اور بو چھا کہ حضرت آپ کیسے تشریف لائے ؟ فر مایا مولانا جھے ایک مقام پر بات بھی میں نے سوچا کہ آپ سے بو چھلوں ، وہ بھی آپ کے صحبت یافتہ بات بھی میں نے سر بات ہوں شروع کی ، حضرت ! جب میں نے یہ کتا بات میں انہوں نے کتا ب باتھ میں لے کر بات یوں شروع کی ، حضرت ! جب میں نے یہ کتا بات ہے ، انہوں نے کتا باتھ میں لے کر بات یوں شروع کی ، حضرت ! جب میں نے یہ کتا بات میں کر بات یوں شروع کی ، حضرت ! جب میں نے یہ کتا بات میں کر بات یوں شروع کی ، حضرت ! جب میں نے یہ کتا بات میں کر بات یوں شروع کی ، حضرت ! جب میں نے یہ کتا بات کو اس اور کو کی تھورت ! جب میں نے یہ کتا بات کی کتا ہوا ہوں ویا تھا، یہ الفاظ کہ کر مشکل تھام کاحل تفصیل ہے بیان کر دیا ۔

## خدمت استاذ کی برکتیں

حضرت حمادین سلمدگی ہمشیرہ عا تکدفرماتی ہیں کد حضرت امام ابوصنیفہ ہمارے گھر کی روئی و جینتے تھے اور ہماراد و دھ ہتر کاری خرید کرلاتے تھے اوراس طرح کے بہت سے کام کیا کرتے تھے ، حضرت ہماڈ امام ابو حنیفہ کے استاذ تھے ، اس وقت کیا کوئی مجھ سکتا تھا کہ ہماد بن سلم پڑے گھر کا پیضد مت گارشا گروتمام عالم کا مخدوم ہنے گا۔

(آداب المحلمين ۳۹)

خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو حضرت اصمعیؓ کی خدمت میں تربیت کے لئے

میں اس اس میں اس میں کے لئے گئے تو دیکھا کہ شمزادہ پانی ڈال رہا ہے اور حضرت اصمعیؓ

وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں دھورہے ہیں، ہارون رشید نے اصمعیؓ سے کہا کہ میں نے تو

میٹے کو تربیت کے لئے بھیجا تھا، اگر آپ اس کوادب سکھاتے تو کتنا اچھا ہوتا، حضرت اصمعیؓ

نے کہا کہ یہ پانی تو ڈال رہا ہے، ہارون رشید نے کہا کہ حضرت آپ اسے تھم فرماتے کہ یہ
ایک ہاتھ سے بانی ڈالٹا اوردوسرے ہاتھ سے پاؤں دھوتا۔

(تعليم المتعلم ٢٣٠- آواب المتعلمين ٣٩)

بیٹنے الاسلام حفرت مولانا حسین احمد مدتی کے حالات میں ہے کہ ایک مرتبدان کے استاذ حفرت شخ الہنڈ کے بہاں مہمان زیادہ آگئے، بیت الخلاء ایک ہی تھا، مہمانوں کا کی دن قیام رہا، حفرت مدتی روزاندرات میں آگر بیت الخلاءصاف کر جاتے اور میں کے وقت مہمانوں کو بیت الخلاء بالکل صاف ملی۔

( آ داب المتعلمين ۲۰۰۰)

ان ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت مدتی اپنے شیخ محمود الحسنؒ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے کہ سردیوں کا موسم شروع ہوگیا، حضرت شُنّ البندٌ جب رات کو تبجد کے لئے اٹھتے تو پانی بہت زیادہ شدندا ہوتا، حضرت مدتی نے بیے طریقہ سوچا کہ رات کوسوتے وقت برتن میں پانی مجر لینے اور عجدہ کی حالت میں سو جائے، جب کہ برتن کو اپنے بیٹ اور بازوں کے درمیان رکھ لینے، پانی چونکہ مرطرف سے ڈھانپ لینے، لہذا جب تبجد کا وقت ہوتا تو وہ پانی غیم گرم حالت میں ہوتا ہیں یائی وضو کیلئے اپنے استاذ کو پیش کرتے ، کافی عرصه ای طرح گزر عمیا ایک محلی کے دن تھکاوٹ ایسی تھی کہ معنزت مدنی پر نیند غالب آئی، جب تبجد کے لئے اسٹھے تو شھنڈ ہے پانی سے بانی وہیں سے لائے ہو، شھنڈ ہے پانی وہیں سے لائے ہو، جہاں سے پہلے لاتے تھے، حضرت مدنی نے عرض کیا کہ آئے مجھ سے خفلت ہوئی ، رات کو بھر کرنہیں رکھ سکا ، تب تی الہندگو میراز معلوم ہوا کہ تناگروا ہے استاذ کوگرم پانی مہیا کرنے کی طاحر ساری رات کو بھر کی حالت میں گزاردیا کرتا تھا۔

قاضی امام فخرالدین ارسابندگ شهر''مرو''کے امام الائمہ بتھے، باوشاہ ان کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا، قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاذ قاضی امام ابویز بدو یوگ کی بہت خدمت کرتا تھا، میں نے تمیں برس ان کا کھانا پکایا اور اس میں سے بچھے بھی تہیں کھایا، استاذکی اس خدمت کی وجہ سے مجھے بدرتبہ ملاکہ باوشاہ میرے ساتھ اوب وقطیم سے پیش آتا ہے۔۔

(آداب المعلمين ٣٩- تعليم المتعلم ٢٣)

## كتابون كاادب

ایک عالم نے دوطالب علم کودوحال میں پایا، ایک تکیدکا سہارا کیکر مطالعہ کررہا تھا
اوردومرادوزانوں مستعد بیشا کتاب کا مطالعہ کررہا تھا اور کچھکا غذ پر کھتا جارہا تھا، استاذ نے
یہ اجراد کی کراول کی نسبت فرمایا: انساد لا یسلغ درجة الفضل (پرفضیلت کے درجہ کوئیں
پنچگا) اوردوسرے کے متعلق فرمایا: سیسحسل الفضل و یکون لله شأن فی المعلم
(پیمنقریب فضل حاصل کریگا اور اسکے علم میں بڑی شان ہوگ) چنا نیجہ ایسانی ہوا۔
(پیمنقریب فضل حاصل کریگا اور اسکے علم میں بڑی شان ہوگ) چنا نیجہ ایسانی ہوا۔

www.besturoubooks.wordbress.com

ا مام حلواتی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس علم کو تعظیم کے ذریعہ حاصل کیا جتی کہ سادہ کاغذ بھی بغیروضو کے ہاتھ میں نہیں الپر کرتے تھے۔

( أورب أستعلمين ٣٣ -تعييم أمتعلم ٢٣٣)

### ساتھیوں کاادب

حضرت الوالحسن فورک اوران کے دوساتھیوں کو حکومت وقت نے قید کرلیا اوران کے آل کا فیصند کردیا، جب متیوں حضرات کوجلاو کے سامنے پیش کیا گیا، تو ابوالحسن فورک آگے بڑھے اور جلا دی کے قریب ہو گئے، حاکم نے بوچھا کہ آپ نے جند بازی کیوں کی؟ قرمایا۔ میرے دل میں ریدخیال آیا کہ یہ جلاد جنٹی ورپیمی مجھے آل کرے گا است مجم میرے ساتھیوں کوزند در رہنے کا موقع مل جائیگا، حاکم بیمن کے جران ہوااوراس نے تیوں کور ہا کردیا۔ (ایٹا داہم شرعش کا مارہ سے ساتھ الدارک بقریب السانک الدارک)

## طلبه کی برکت

حضرت مولانا عبدالرحمٰن پانی پتی کے متعلق ان کے استاذ مولانا شاہ محمر مباہر مگی فر مایا کرتے ہتھے کہ صدیث کے الفاظ تو میں ان کو پڑھا تا ہوں گر حدیث کی روں مجھے خودان سے حاصل ہوتی ہے۔

آ داب المحعلمين 13

# بديد ليني مين احتياط كرنا جائ

1938 (۱) خطیب نے کفالیہ میں نقل کیا ہے کدمشہور حافظ حدیث عمادین سلم کا ایک شاگر د کافی امیر تھا ماس نے ایک مرتبہ آپ کو کافی چیزیں بطور مدیہ چیش کیس، حضرت حماد کے فرمایا دو باتوں میں سے ایک کوقبول کراہ، چا بہوتو آپ کے یہ تنی ائف قبول کراوں بگر آج کے بعد تہمیں حدیث نہیں پڑھاؤ نگا ،اوراگر جا ہے ہو کہ تہمیں حدیث پڑھاؤں ،تو پھر یہ مدیی قبول نہ کرونگا۔

### (الكفاية ١٥٣)

ہے۔ (۲) ابوعبدالرحمٰن سلمیؒ کی خدمت میں عمر بن حریثُ نے کچھاونٹ بطور بدیبیش کئے وانہوں نے بیاکہ کروائیس کردیئے کہ ہم نے تنہار سے لاکے کوقر آن پڑھایا ہے، کتاب اللہ براجرت لینامنا مسبنیس۔

### ( آ داب المتعلمين ٣٩ - تعليم المتعلم ٣٣)

ت (۳) حدیث کے مشہور راوی ذکریا عدی کے متعلق کھا ہے کہ ایک دفعہ ان کی آنکھیں ہوا ہے کہ ایک دفعہ ان کی آنکھیں دکھنے گلیس مایک شخص سرمہ لے کر حاضر ہوا ، پوچھا کیاتم مجھ سے حدیث پڑھتے ہو ، اس نے کہا جی ہاں! فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حدیث پڑھانے پراجرت لول؟

(سرا مال م اللہ و مراکع ل ۲۶۸ )

(۳) ایک مرتبہ حفرت مولا نا مرتفی حسن نے حفرت تعلیم الامت ہے عرض کیا کہ حفرت تعلیم الامت ہے عرض کیا کہ حفرت تنخواہ لینے میں میری طبیعت کو البحن ہوتی ہے، بیتو صاف دین فروثی ہے، میتو صاف دین فروثی ہے، تکیم الامت نے جواب دیا کہ تخواہ لینی جائے ، کیونکہ اس سے طبیعت پر ہو جورے گا کہ کام اچھی طرح کرنا جائے ، مولانا نے عرض کیا، بیتو ہوئی مصلحت، مگر اس ضرر کا کیا علاق ہے کہ اکمیس دین فروثی ہے، جکیم الامت نے جواب دیا کہ تنخواہ میں دین فروثی ہے، جکیم الامت نے جواب دیا کہ تنخواہ میں دین فروثی ہے ۔ کہ اگر کسی جگہ گزارہ کی تنخواہ ملتی ہے کہ اگر کسی جگہ گزارہ کی تنخواہ ملتی ہے کہ کرکسی جگہ زیادہ کیسی، تو اگر بہی جگہ کوچوز کر دوسری جگہ جلا جائی تاوہ کین مرتبی جگہ کوچوز کر دوسری جگہ جلا جائیگا تو دین فروثی ہوگی ۔

کی دیاست بھاولپوریس بہت زیادہ مشاہرہ ہوئی ریاست بھاولپوریس بہت زیادہ مشاہرہ پر کام کر رہے ہے، حضرت مفتی مجمد حسن صاحب بانی جامعہ اشر فید ۔ نیخ نظالکھ کے

حضرت آپ اميرون كى بريانى تو كھاتے رہتے ہيں، ہم فقيروں كى دال قبول فرما يے، حضرت كا ندهلوڭ نے بغيركسى تفعيل معلوم كئے وہاں استعفل بيش كيا اور بقيد زندگى جامعہ اشر فيد ميں وين خدمت كرتے كرتے گزاردى .

(۲) ریاست بهاولپوریس جب جامعه اسلامیه کی بنیادرکھی تو نواب صاحب نے علاء کرام ہے یو چھا کہ اس مدرہے کی آبادی کی کمیاصورت ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کوالک عالم باعمل کا نام بنادیں گے، آپ انہیں کام کے لئے یہاں کے آ نا تو مدرسہ خود بخو و آباد ہو جائے گا، نواب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہیرا آپ چنیں قیت میں نگا دوں گا ، جب ممارت بھمل ہوگئی تو نواب صاحب نے بوچھا کہ <sup>س</sup> عالم کو يبال كانظام وانعرام بردكرنا ب، علائ كرام في حفرت مولانا تانوتوى كانام بيش كيا، نواب صاحب نے یو جھا کہ دیو بند میں کیا مشاہرہ لے رہے ہوں گے؟ جواب ملا د دیا تین رویے ما بانہ نواب صاحب نے کہا کہ آپ وفد کی صورت میں جا کرائبیں دعوت دیں اور بتا کیں کہ انہیں یہاں تعلم وقد رایس کی ہرآ سانی ہوگی، مزید برآ ں انہیں سوروپے ماہا نہ مشاہرہ بھی پیش کیا جائے گا،علائے کرام نواب صاحب کی اس فرا خد لی پر بہت خوش ہوئے اور پکھ عرصہ کے بعد ایک وفد کی صورت میں وہو بند حاضر ہوئے ، حضرت نا نوتو گُ کی خدمت میں جامعداسلامیہ بہاولپور کی خصوصیات نہایت شرع وبسط کے ساتھ بیان كيس، نواب صاحب كى ديندارانداور فياضا نه طبيعت كانقشهمي خوب كينچااوريه بمي بتا یا کدوبان جانے کی صورت میں آپ کوسورو ہے ماہا ندمشا ہرہ عطا کیا جائے گا ،حضرت نا نوتو کی نے بین کر جواب دیا کہ یہاں میرامشاہرہ تین روپے ماہا نہ ہے، دوروپے میرے گھر کا خرچہ ہے اور تیسرا روپیہ میں فقراء اور مساکیین میں تقیم کر دیتا ہوں ، اگر میں بہا ولپور جلا گیااور بچھسورو ہے ما باند نے تو دورو پے تو میرے گھر کے ترچہ کے ہول گے اور بقیدا شانوے رویے متحق لوگوں میں تقسیم کرنے کے لئے سارا دن ای کام میں مشغول رہنا پڑے گا ، پیر میں تعلیم وقد رئیس کا کام کیسے کروں گا؟ البذامیں وہاں جانے سے معذور ہوا

\_\_\_\_\_\_ علائے کرام جواب من کرلا جواب ہوگئے۔

#### م السريميم الأمت ص: ٢٥٢ - سعارف الأكابرس: ٢٥٨

■ (2) حفرت نا نوتوئ کی خدمت میں ایک تحف نے ہم ہی پیش کیا آپ نے معذرت کر دی، اس نے بہت اصرار کیا لیکن حضرت نا نوتو ٹی بھی انکار کرتے رہے، بہت اصرار کیا لیکن حضرت نا نوتو ٹی بھی انکار کرتے رہے، بہت اس نے دیکن تدبیر کارگر نہیں ہوئی تو دالیس گھر جانے لگا، جب محبح ہے جاہر تھا اولی میں جھیا دی، دل میں بید خیال تھا کہ جب حضرت گھر جانے کے لئے جوتے پہنیں توں میں جھیا دی، دل میں بید خیال تھا کہ جب حضرت گھر جانے کے لئے جوتے پہنیں کے تو رقم خواہ مخواہ قبول کرنا پڑے گا، جب حضرت محبح ہے ہم نظاہ اور رقم جوتے میں پڑی دیکھی تو حضرت مسلم اے اور فر مایا کہ جوتوں پڑی دیکھی تو حضرت مسلم اے اور فر مایا کہ جوتا دی ونیا کو دور دھکیلتا ہے دنیا اس کے جوتوں میں زیا ہے دخوا ہے۔ بھی دیکھوں کے دیا اس کے جوتوں میں دخوار ہو کر آئی ہے، پہلے ہیا بات کتا یوں میں پڑھتے تھے آج الحمد لند آئھوں ہے دی کھولیا۔

#### ارواح مخلشة ٢٨٣

# اساتدہ کی شفقت کے واقعات

ام م ابو پیسف کا قول ہے کدایے شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور محبت سے بیش آ محبت سے بیش آؤکددوسراد کیصی تو سمجھ کدیی تمہاری اولا دبیں ، ایک عالم دین کے جیئے نے ان کے کسی شاگرد کے ساتھ بدتمیزی کی تو انہوں نے غصے میں آگرفر مایا ''ویکھوا بیر میرے سینے کی اولا وہے ، جبکہ تم میرے پیشاب کی اولا دہو''۔

التھ محضرت مولانا رشید احمد گنگونی طلباء سے بہت محبت والفت سے پیش آتے وایک دفعہ مجد کے حمٰن بیس بیٹھے درس دے دہے تھے کہا جا تک زور دار بارش شروع ہو گئی،طلباء اپنی کما بول کو پائی میں بھیگئے سے بچانے کیلئے جوتے وہیں جھوڑ کر گھروں کی طرف بھاگ گئے ، مصرت گنگوری نے اپنار دمال بچھایا اور تمام جوتوں کو اس میں رکھ کر گھڑ کی ہاندھی اور سر پراٹھا کر اندر لے آتے ،طلباء نے ویکھا تو ان کی چینیں نکل گئیں کہ مصرت ہم خود ہی جوتے اٹھا لیتے آپ نے کیوں الیا کیا؟ حضرت نے جواب دیا کے جواگ قبال الملله اور قال الموسول پڑھتے ہوں رشیدا حمدان کے جوتے ندا تھا ہے تو اور کیا کرے۔

اروان خلاشا۳

استاذ الکل حضرت مولا نامملوک علی کابیدهال تھا کہ جب طالب علم بیار ہوتا تو اس کی قیام گاو پر جا کراس کی عیادت کرتے ، مختلف طریقوں سے اس کی دلجوئی کرتے ، اس زمانے میں دارالا قامہ نہیں بنا تھا اور طنباء مختلف مساجد اور مکانوں میں رجے تھے۔

### طلبه كامالي تعاون

🛍 🤃 حضرت امام ابوصنیفیّه کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو پوسف ّ کوان کی والدہ نے کسب معاش کے لئے بھیجا، یہ حصول رزق کے لئے مختلف کام کرتے رے، والد و کامشور دبیتھا کہا گر کیڑے دھونے کافن سکے لیس ،تو سکچے گز را و قات کے لئے بند وبست ہو جائیگا، ایک مرتبہ امام ابو پوسف ؓ حضرت امام ابوصیفہ ؓ کے درس میں شریک ہوے تو تبین علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا ، والدہ صلابہ کی طرف ہے اصرار تھا کہ محنت مز دوری کرکے جیسہ کما ئیں اوران کا جی چاہتا تھا کہم حاصل کر کے عالم بنوں ،انہوں نے ساراعال امام ابوصیفہ ؒ کے گوش گڑار کر دیا ، امام صاحبؒ نے شاگر درشید میں سعادت کے آ خار و تجھے قِرْ مایا کہ آپ اس میں با قاعدگی ہے آئے رہیں، ہم آپ کو بچھ ماہانہ وظیفہ وے دیا کریں گے وہ آپ تی الدوکورے دیا کریں، چنانجہ امام ابو پوسف سارام مبینة امام صاحب کی مجلس درس میں شریک رہے اور امام صاحب اپنی گروہے کہ وظیفد کے طور پر پیے ہے دیتے جوامام ابو یوسف ّانی والدہ کے سپر د کردیتے ، کافی عرصہ یہ سلسلہ ای طرت چیتمار با ایک دن امام ابولیسف کی والد د کو پیته جلا که بینامحنت مزد وری کی بجائے تخصیل ملم میں مشغول ہے ، تو وہ برافر وختہ ہو کمیں ، ہیٹے کو سمجھ یا کہ تمبارے والدفوت ہوگئے ہیں ، گھ میں کوئی دوسرا سردنمیں جو کما سکے، البندا تم اگر کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا، بہتر تھا کہ کوئی فی سکے دلیت ، امام البو بوسف نے بیسب باجرا امام صاحب کی خدمت میں چین کرویا، امام صاحب نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ کسی دفت آ کرمیری بات سنیں، چنانچہ امام صاحب اپنی والدہ کو لے کر حاضر خدمت میں وہی صورتحال چیش کی جو آپ پہلے من چکے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک ہوا قالودہ کھایا کرے گا، امام ابو نوسف کی والدہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب خوش طبی فرمارہے ہیں، تا ہم خاموش ہوگئیں کے نکہ گھر کا والدہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب خوش طبی فرمارہے ہیں، تا ہم خاموش ہوگئیں کے نکہ گھر کا فرق وظیفہ کی وجہ سے چل ای رہا تھا۔

( تاريخ بغداد ١٨٠/١٣٨ - ونيات الاعيان ٢ / ٣٨٠)

ابویوسف امام بن گئتو ان کے علم کا شہرہ دور و در تک پھیل علم ہے فراغت حاصل کرئی اور
ابویوسف امام بن گئتو ان کے علم کا شہرہ دور و در تک پھیل گیا، حکومت وقت نے امام
البویوسف امام بن گئتو ان کے علم کا شہرہ دور و در تک پھیل گیا، حکومت وقت نے امام
اعظم ابو حقیقہ کو قاضی القصاۃ کا عہدہ بیش کیا، تو انہوں نے علمی مشغولیات کی وجہ سے
معذرت کردی، البندامام ابویوسف کوفر مایا کہ وہ میہ عہدہ قبول کرلیں، امام ابویوسف وقت
کے چیف جسٹس ( قاضی القصاۃ ) بن گئے، پورے ملک میں ان کی قبولیت عام ہوگئ،
حکومت وقت نے مید ذمہ لیا کہ کام کے دوران کھانیکا بندوبست حکومت کی طرف سے
مولاء ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لئے آ یادراسپے ہمراہ بیالے میں فالود، المیا،
جب امام ابویوسف کو پیش کیا تو کہا: حضرت، اید قبول فرما کمیں، مید، و فعمت ہے جوہمیں بھی
کبھی ملتی ہے، مگر آ ہے کوروز اندمان کرے گی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، وقعمت کہا یہ پستے
کبھی ملتی ہے، مگر آپ کوروز اندمان کرے گی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، وقیل بوئی بوئی بوئی بوئی بوری ہوگئی۔
میں وقع بوری ہوگئی۔

( تاريخ بغداد ۱۳۵/۳ - وزيات الاعميان ۲۸۱/۳)

🕿 👚 (۳) محمہ بن میسی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عبد اللہ بن مبارک نے طرطوں سے شام کا سفر کیا تو راہتے میں رقہ کی سرائے میں قیام فرمایا، وہاں آپ کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی،جس کی تیکی اور پر بیزگاری آپ کو پیند آئی، چنانچہ آپ نے معمول بنالیا کہ جب بھی اس سرائے میں قیام پذیر ہوتے تواس نوجوان سے ملاقات کرتے ،ایک مرتبہ آپ رقہ میں قیام یذیر ہوئے تو نو جوان کو فیرحاضر پایا، جب لوگوں ے یو تھ گچھ کی تو بیتا چلا کہ وہ کسی وجہ ہے دی ہزار درہم کا مقروض ہو گیا تھا اور قرض خواہوں نے مل کراہے جیل مجھوا دیا، آپ کو بہت افسوس ہوا، آپ نے قرض خواہوں کو بلایا اور دئن بترار روپے اپنی گرہ ہے ادا کر دیئے اور بیہ دعدہ لیا کہ وہ نو جوان کو پیڈیس بتا کیں گے کہ قرض کی رقم کس نے اوا کی ہے، جب نوجوان کور با کیا گیا اور بتایا گیا کہ کئی مسافر نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے تو وہ ہزا جیران ہوا، جیل ہے ، ہر نکلنے پر اے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک شام کی طرف جارہے میں اورابھی چند ہی دن <u>مبل</u>ے اپنی انگی منزل پرروانہ ہوئے ہیں،اس نوجوان کے دل میں ملاقات کا شوق موجزن ہوا،اس نے بھی کوشش کی اورا گئی منزل پر جا کیٹھا ،عبداللہ بن مبارک ﷺ ماہ قات ہوئی ، آپ نے خوشی خوشی اس سے بع چھا کدر ہائی کیسے ہوئی ؟اس نے بتایا کہ کسی نامعلوم آ وی نے اس کا قرض ا تار دیا ہے،آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالٰی کاشکرا دا کرو،اس نے تہمیں مصیبت ہے نجات عطا قر مائی ،عمیداللہ بن مبارک کی زندگی میں یہ دافعہ تخفی ربا، جب ان کی و فات بوئی تو قرض خواہ نے بورا قصد سنایا تب لوگ جیران ہوئے کہ عالم باعمل نے کس طرح اینے شا مرد پراحسان کیااور کسی کو پیتہ بھی شہ چلنے دیا۔

(=رقْ بغداد١٠٥/١٥٩)

ہے۔ (۳) اوم جھڑ کے حامات زندگی میں ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہا ، م شافعی کی مالی امداد کی اور فر مایا کہ اس میں عارمحسوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے،عراق کے زمانۂ قیام میں ایک بارا مام شافی قرض کے سلسلے میں نظر بند کرد کے گئے ، امام محد کے قرض خواہوں کا قرض اداکر کے انہیں رہا کروایا۔

تاریخ الاسلام للذیمی ۱۳/۱۳ سمنا قب کردری متر جم۲۲۰ – الجوابر المصیهٔ

## استاذ ناغدندكرين

ہے۔ (۱) ربی بن سلمانٌ فر مایا کرتے تھے کہ امام شافق نے مجھ ہے کہا کہ اگر میں تمہیں علم گھول کر بلاسکتا تو بلا ویتا۔

تاريخ الاسلام للذمين ٩٤/٢٥

🕬 " (۲) سفیان توری فر مایا کرتے تھے کہ اگر بیرطلبا و میرے پاس آ کرعکم حاصل ندکرتے تو میں ان کے پاس جا کرانہیں علم پڑھا تا۔

پڑھا کیں گے، چنا نچہ طلبہ نے عشاء کے بعد آپ کے گھر میں قیام کرنا شروع کر دیا اور رمضان المبارک سے پہلے کتاب کلمل ہوگئ، طلبہ کے فائدے کو ٹلوظ رکھتے ہوئے اپنے اوقات کی قربانی دینے کی میرعمد ومثال ہے۔

## تمم کھانے کا فائدہ

امام بخاری کو تکیم صاحب نے جیک کرنے کے بعد کہا کہ لگتا ہے کہ اس بندے نے بھی مرج کھا گیا ہے کہ اس بندے نے بھی مرج کھا گیا ہے کہ اس بندے ہیں مرج کھا گیا ہی نہیں ہو اس نے بھیلے سولہ سال گزر گئے ، میں نے سولہ سال میں بھی مرج نہیں کھائی ، انہوں نے بع چھا حضرت پھر کھاتے کیا ہیں؟ فرمانے گئے تین بادام یا سات بادام کھا گیتا ہوں ، میرا روزانہ کا گزارہ اسٹ پر بی مرواتا ہے۔

چوہیں گھنٹے میں سات بادام بیان کی غذاتھی بھراللہ کے بیبال قبولیت کیا ہوئی کہ آج بخاری شریف کو پڑھے بغیر کوئی بندہ عالم نہیں بن سکتا، کیا کام کر کے دنیا سے چلے مکئے ۔

### کشادہ دلعلاء کے واقعات

اسد حضرت امام شافق نے ایک بار نماز فجر امام ابوصنیقہ کے مقبرہ کے ایک بار نماز فجر امام ابوصنیقہ کے مقبرہ کے پاسات پاس اور کی اور دعائے قتوت ند پڑھی ، جبکہ ان کے نزویک قتوت نازلد نماز فجر میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے ، جب اس سلسلہ میں آپ سے پوچھا گیا تو جواب دیا کہ اس کی بارگاہ میں ہوں کیسے اس کی مخالفت کرسکتا ہوں۔

> ( جِمَة الله المؤمن: ١٥ صل - الانصاف للديكون • اا - الخلاصة في احكام الاجتزوم أريسها)

التھ (۲) ..... حضرت امام مالک نے صدیت واقعاً ، کی بیش بہا خدمت کی اور مؤطا امام مالک جیسی گراں قدر کتاب کسی ، ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اس کتاب کے چند ننج بنوا کے دوسرے شہروں میں بیجنے کا اردہ کیا تا کہ لوگ ایک ہی فقہ پڑتمل کریں اور اختلا فات فتم ہوجا کیں ، امام مالک گومعلوم ہوا تو فر مایا این شرکریں ، لوگوں تک بہت می احادیث اور دوایات بینی چی بیں اور ہرجگہ کے لوگ ان میں ہے پچھا بنا کے بہت میں احادیث اور دوایا ہے بینی بین اور ہرجگہ کے لوگ ان میں ہے پچھا بنا کے بین ، جوانہوں نے اختیار کر لیا ، اس پر انہیں چھوڑ ویں ، آپ کے اس اقد ام ہے مزید اختیا فات بڑھیں گے ، خلیفہ منصور نے بیس کر کہد: ابوعبدالقد! آپ کو اللہ تعالیٰ اور تو فیق دے ۔

( الإنتقاء / ١٨ – ترجمة الرئمة الاربعد / ٥٨ – مع إعلام أمنول . ٨ / ٨ – الفرال ملاي / ٣٣٩)

# امام ابوحنیفهٔ اورامام ما لکّ

امام ابوحنیفهٔ اورامام مالک ؒ کے نقتمی مسائل میں کائی اختلاف تھا، اسکے باوجود دونوں ایک دوسرے کی علمی صلاحیتوں کے معترف رہنے تھے، قاضی عیاض المدارک میں فرماتے ہیں۔

''امام لیٹ بن سعد رحمۃ انڈہ علیہ نے کہا کہ ایک دوز میں نے مدید طیبہ میں امام مانک سے طاقات کی اور کہا کہ میں و کیور ہا ہوں کہ امام مالک اپنی پیٹائی سے بہید ہوجی رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں ابو حلیفہ سے گفتگو کر کے بہید بہید ہو کیا، اے مصری! وو واقعی فقیہ ہیں، اس کے بعد میں نے ابو حلیفہ سے طاقات کی اور کہا کہ امام مالک نے آپ کے متعلق کئی اچھی بات کی ہے، آپ نے فرمایا کہ حکے جواب اور بھر پور تنظیم میں اس سے تیز غاظر آوی میں نے نہیں و یکھا''۔

(ترتيب المدارك وتقريب السالك (٣٦/

# امام احمد بن حنبل ً اورامام شافعيٌّ

(۲).....محدث یکی بن معین نے اپنی ایک ملاقات میں صالح بن اہام احتہ کے بن اہام احتہ کے بارہ معین نے اپنی ایک ملاقات میں صالح بن اہام احتہ کہ اہام شافعی سواری پر ہیں اور بدان کی رکاب پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں ، اہام احمہ بن طبل ہے بات ہوچھی تو انہوں نے فرمایا: یکی بن معین ہے ملاقات ہوتو کہنا کہ میرے والد کہدرہ سے اگر فقد حاصل کرنا چاہئے ہوتو آؤاور دوسری طرف کی رکابتم تھام لو۔

سے ۔ (۳)۔۔۔۔۔امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا اور کس صدیت کا مجھے علم نہ ہوتا تو میں کہدویتا کہ شافعی پیہ کہتے ہیں ، کیونکہ وہ قرلیش کے امام وعالم تھے۔

(سراعلام النبل و١٠/١١ - ترهدة الائمة الاربعة ١٠/١١ - آواب الشاقع ص ٨١٠)

ہے۔ (۳)۔۔۔۔۔داؤد بن علی اصفہائی کہتے ہیں کہیں نے اسحاق بن را ہوریگویہ کہتے سنا کہ مکہ مکر مدیس میری نار جھت امام احمد بن طنبل سے ہوئی ، انہوں نے کہا: آیئے میں آپ کوایک ایسا آدی دکھاؤں کہ آپ کی آنکھوں نے ویسا آدی تددیکھا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے امام شافعی کودکھایا۔

( و دلة السلايقة ا/ ۴۵۸ مختصر تاريخ دشق ۳۳۲/۶ - الانتقاء السي-صفة الصفوة ۴۵۰/۲)

🖘 - (۵)....امام شافعی گواه م احمد بن ضبل کی فضیلت اور علمی شبرت کا

اعتر اف تھا، ایک مرتبدانہوں نے امام احمد کوئی طب کر کے کہا، تم لوگ حدیث ور جال کے مجھ سے ہزے عالم ہو، جب کوئی صحیح حدیث مطرقو مجھے بتاؤ خواہ وہ کوئی ہو، بصری ہو، یا شامی ہو، جومجی صحیح حدیث ہوگی میں اسے افتقیار کرلونگا۔

( ترينية الأثمية الأربعة الم170 - ميراعلام النبل و المعتار (٢١٣/١)

# حضرت عبدالله بنعباس اورحضرت زيدٌ مين علمي اختلاف

ان دونوں حضرت میں شدید علی اختلاف تصافی کے باوجود دونوں حضرات میں ادب واحترام کے بجیب مناظر دیکھیے گئے ، ایک بار حضرت زیر کمیں سے تشریف لا رہے تھے تو ابن عبال کے ان کی سواری کی رکاب تھام کی اورساتھ ساتھ چلنے گئے، حضرت زیر نے کہا: اے فرزند محمرسول سلی اللہ عدید وسلم آپ رکاب چھوڑ دیں اور ایسانہ کریں ، حضرت ابن عباس نے کہا: آپ عباس نے کہا کہا ہو تا کہا تھا کہ اور بروں کی تعظیم کریں ، اس برزیر نے کہا: آپ وینا ہاتھ آگے برحا کمیں ، حضرت زیر نے کہا: آپ فینا ہاتھ آگے برحایا تو حضرت زیر نے جم ایا اور فرمایا کہ میں اہل میت نبی سلی اللہ عدید وسلم کے ساتھ ایسائی کرنے کا تھم ہے۔

( كنزامهمال 2/22-عيون الاخبار/١٥٢ يخضر تاريخ ومشق ١٨٠٠ البدايية نبهايه ١٣٨٨)

جب حضرت زیرگاانتقال ہوا تو ابن عباس نے نبایت افسرہ و کیچے میں کہ'' علم اس طرح رخصت ہوتا ہے'' دوسری روایت میں ہے کہ علم کا جانا اس طرح ہوتا ہے، آج علم کا بہت زیادہ حصد فرن ہوگیا۔

(تبذيب العبذيب ١٣٥/١٥٠٨ - الضبقات الكبيري ١٣١١/٣ - امعرف والتاريخ (٢٥٩/١٥)

حضرت علىَّ اورحضرت اميرمعاويهُ كاختلاف

حضرت عنى اورحضرت امير معاوية كے درميان تصاص عمَّان بريخت اختاا ف بوا،

حی کہ بعض غلط فہیوں کی وجہے آپس میں جنگ بھی ہوئی۔

ایک آ دمی نے مفرت علیؓ ہے جنگ جمل کے مخالفین کے متعلق سوال کیا کہ وہ مشرک ہیں؟ آپؓ نے جواب دیا بہیں ، وہ شرک سے دور ہیں ۔

اس نے پوچھا: کیاوہ منافق ہیں؟ آپٹے نے فرمایا کرنہیں ،منافق اللہ کو کم یاد کرتے ہیں، سائل نے پوچھا، بھروہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ ہمارے بھائی ہیں،جنہوں نے ہم ہے اختلاف کمار

(سنن بيعتي ١٨٣١٤/١٨٥-مصنف اين شيره ١٥٥/ ١٥٥-البداليروالتبايير ٢٥١/ ٣٣١)

ہلا ابوصالح نے کہا کہ ایک روز ضرار بن ضمرہ کنائی حضرت امیر معاویہ ؓ کے پاک آئے ، تو آپؓ نے فرمایا: ہم سے علیؓ کے بچھاوصاف بیان کرو، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین جھے معاف رکھیں ، آپ نے اصرار کیا، تو انہوں نے کہا:

"باخدا! دہ ایک بلند نظر دوراندلش اور طاقتور انسان تھے، ان کی بات فیصلہ کن اور تھے مان کی بات فیصلہ کن اور تھے ماد لاند ہوتا تھا، ان کے اطراف وجوانب سے علم وحکت کے چشے بھو منے تھے، دنیا کی رنگینیوں سے دوررہ کررات کی تاریکیوں سے مانوس رہتے تھے، واللہ وہ بہت گریہ وزاری کرنے والے تھے، ہروفت سون میں عرق رہتے تھے، اپنی ہضلیاں اللتے بلتے اوراپے آپ سے باتیں کرتے تھے، معمولی لباس اور معمولی کھانا لیند کرتے تھے۔

باخدا! وہ جمیں اپنے جیسے آدمی نظر آتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ جمیں قریب رکھتے اور ہماری باتوں کا جواب دیتے ، بین اتنا قریب ہونے کے باو جودا لکارعب اتنا عرب رکھتے اور ہماری باتوں کا جواب دیتے ، وہ مسکراتے تو موتیوں جیسے دانت نظر آتے ، وہ دین موتا تھا کہ ہم ان سے بات نہ کر سکتے تھے، وہ مسکراتے تو موتیوں جیسے دانت نظر آتے ، وہ دین داروں کی تعظیم کرتے ، فقراء وسیا کین سے مجبت کرتے تھے، کوئی طاقتور آ دی ان سے غلط کام کروانے کی سوج ہمی تبیس ملکا تھا اور کوئی کمزور آ دی ان کے عدل سے مایوں نہ ہوتا تھا ، میں خوا کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ شب کی تاریکے وں میں انہیں میں نے ویکھا کہ محراب کے خوا کہ حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ شب کی تاریکے وں میں انہیں میں نے ویکھا کہ محراب کے

اندرائی داڑھی کچڑے ہوئے اس بے بینی سے رئی رہے ہیں، جیسے انہیں کسی بچھونے قاتک مار دیا ہوا در کسی غیزے ہوئے اس بے بینی سے رئی رہے ہیں، جیسے انہیں کسی بچھونے قاتک ہور ہاہے کہ ان کی آ واز میرے کا نول میں گوخی رہی ہے، اے میرے پروردگار! اے میرے پالنہار! اللہ تعالی کے حضور وہ گریے کرتے تھے اور و نیاے مخاطب ہو کرفر مایا کرتے ہتم میرے پالنہار! اللہ تعالی کے حضور وہ گریے کرتے تھے اور و نیاے مخاطب ہو کرفر مایا کرتے ہتم میرے پاس آ رہی ہو ہتم مجھے پرنظریں جمار ہی ہو ، افسوس! وافسوس! جاؤ کسی اور کو دھو کا دو، میں نے تہمیں میں طلاقیں دے دی ہیں، اے و نیا تمہاری عمر مختصر ، تمہاری محفل و لیل و حقیر اور تمہارا فاکدہ بہت کم ہے ، آ ہ آ ہ آ ہ !! تو شیراہ کتا تھیل ، سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا و حشینا ک ہے۔

رین کر حفزت امیر معادییاً پنے آنسوضیط نہ کرسکے،ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی، جسے وہ آسٹین سے پوشچھتے رہے، حاضرین مجلس کی بھی روتے روتے ہوگئی ہندھ گئی، حضرت امیر معادید نے کہا:ابوالحن ایسے ہی تھے،اللہ تعالیٰ ان پر دم فرمائے۔ (معنزار نے میں ۳۳/۳-رون الذہبا/۳۳۰ معتد نی عمد العماد)

## علوم عصريه

# مادى علم كى طاقت

جایا نیوں نے ایک ہنر متعارف کروایا جس کا نام ،، کرائے ،، ہے، یہ ایک ایسا طریقه ہے کداگرایک دیلا پتلالڑ کا بھی کرائے جانتا ہوتو وہ اچھے خاصے پہلوان کو زمین پرلٹا دیتا ہے، اس فن کا موجد جب بوڑ ھا ہوگیا اور بال سفید ہو گئے تو اس وقت اس نے تھینے کے ساتھ فائٹنگ کا مقابلہ کیا ...وہ کہتا تھا بندوں کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا ، یہ تو نازک ہوتے ہیں لہذا میں بھینے کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں ... اس نے بھینے کے ساتھ مقابلہ کیے کیا ؟ وہ بوڑ ھاا ہے سر برسرخ بی باندھ کر کھڑا ہو گیا، کیوں کہ جولڑنے والے تھینے ہوتے میں وہ سرخ رنگ کود کیھتے ہیں تو وہ اس بندے کے پیچھیے بھاگتے ہیں اور اس کوز مین ے اچھال کراس کی ہٹریاں توڑ ویتے ہیں، جب وہ آ دی کھڑ اہوا تو وہ بھینسا بھا گتا ہوا اس کی طرف آیا تو وہ تھوڑ اساایک طرف ہٹ گیا اور جیسے ہی بھینسا آ گے گذر نے نگاتو اس نے اب باتھ کواس کے سینگ کے اوپر ماراتو تھینے کا سینگ نکل کر گر گیا،اب بھینسا زخی ہوگیا، زخی تھینے کواورزیادہ غصہ آتا ہے،لہذا وہ چکر کاٹ کرد دبارہ زیادہ غصے کے ساتھ آیا، جب وہ بوڑھے کے قریب آیا تووہ دوسری طرف کومڑ گیا اوراب اس کے دوسرے سینگ پراپناہاتھ ماراجس سے دوسراسینگ بھی نیچے گر گیا، جب تھینے کے دونوں سینگ نوٹ گئے اورخون بہنے لگا تو اب اس کے غصے کی کوئی انتہاء نہ رہی، چنا نچہ جب وہ تیسر ی د فعه آیا تو گویااس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اب کی بار جب بھینسا دوڑتا ہوااس کے قریب آیا تو پھر اس کے سامنے سے بوڑھا ذرا ایک طرف کو ہٹا اوراس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گن اوروہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گن اوروہ و ہیں بیٹے گیا اوراس کی جان نکل گئی، تین وارکر کے بوڑھے نے ایک بھینے کو مار ویا .... یہ ایک علم کی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر اس نے اس فن کا مظاہرہ کیا ..... اگر اس و نیاوی فن کا میا تر ہوسکتا ہے، تو اگر ہم علم الہی کو حاصل کریں اوراس میں پچٹگی حاصل کریں تو بیش میشار نعیت حاصل کریں اوراس میں پچٹگی حاصل کریں تو بیش ہے۔

## محمطي كامقابليه

# مفناطیسی دھاگے کے ذریعہ آپریشن

سعودی عرب میں ہمارے ایک واقف کارر ہے تھے ،ان کا ایک اکلونا بیٹا تھا ،اے پرندوں کے شکار کاشوق ہوا ،انہوں نے اے ایئر گن لے کردیدی اب و نوجوان عصر کے بعد

باہر نکاتا اور مرندوں کا شکار کرتا،وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لئے فکلا اور اپنے چھڑ ہے منہ میں ڈ ال لئے ،ووالک ایک چھڑ ونکالٹااورا بیئر گن کےاندرر کھ کرنٹانہ یا ندھتا،اللہ کی شان کی ایک مرتبہاس نے چھڑ و نکالنے کے لئے منہ کھولاتو ایک چھڑ وانکی ہوا کی نال میں چلا گیا،اے بية هوزا مجيب تولگا اور تكليف بھي ہوئي، ليكن جب وہ اندراتر گيا تومطمئن ہوگيا كہ اب بيه پيت میں جیلا گیا ہے، پینکل جائے گا کیکن وہ پہیٹ میں نہیں بلکہ پھیپھڑ سے میں گیا تھا ،اور پھیپھڑا ہر وقت کھانا اور بند ہوتا رہتا ہے، جب لوہے کی بنی ہوئی چیز پیچی تو وہاں زخم ہونا شروع بوگیا،اے دل بندرہ دنول کے بعد بخار ہونا شروع ہوگیا، ڈاکٹرول نے دوائیاں دیں مگر بخار ندائزا، ڈاکڑ حمران تھے کہ دوائی افر کیوں نہیں کردہی ، بالآخرانہوں نے کہا کہ اسکاجز ل چیک اب کروا کمیں ، چنا نچہ جب اس کا الٹراساؤنڈ کیا گیا تو یہ: چلا کہا سکے چھیپیرمے کے اندراو ہے کی بن ہوئی کوئی چیز ہے،اب ڈاکٹرول نے آپریش کروانے کوکہا، آپریش بھی ڈبل ہوگا، پہلے بیٹ کھولیس گے چھر پھیچیز ہے کو کاٹ کر اندر ہے چھڑ ہ نکالیں گے، ڈاکٹروں نے بیہمی بتایا کہائکی کامیانی کے جانس بہت تھوڑے ہیں، چونکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا میٹا تھا ،اس لئے اس نے رونا شروع کر دیا کہ میرے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے، چنانچہ اس نے پچھ اورڈاکٹر ول سے مشورہ کیا،ایک ڈاکٹرنے اسے بتایا کہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز ہمپتال ب، انہوں نے اینڈوگرانی ڈیپارٹمنٹ میں نئی نئی منینیں منگوائی ہے، آپ وہال لے جائيں، چنانچه بيدو بال بيج ميا، انبول نے مريض كوآيريش محير ميں نشايا اور انبول نے تاركى مونائی کے برابرکوئی چیز تاک کے ذریعے سانس کی نالی میں واخل کی ،اس تار کاسر مکھی کے سر کے برابرمونا تھا،اس بکھی کےسر کے برابرجگہ میں لائٹ بھی تھی اور دیٹر یو کیسرابھی تھا، وہ اسے اندر ڈالتے رہے اوراسکرین پراسکی تصویر و کھتے رہے، جب انہوں نے اسکو اس وھاتی چیز (چھڑ ہ ) کے ساتھ ترج کرویا تو بیچھے سے انہوں نے بٹن آن کر کے اسے مقناطیس بنا د ہا،اب اسے متفاظیسی دھا گئے نے بکڑلیا، انہوں نے تبن منٹ میں پھیپیرہ سے کے اندر پڑے ہوئے اس چیمرے کونکال کر ہاہر میز پر رکھ دیا ، میکیا چیز ہے؟ ... بیدا دی علم ہے .... مادی علم پر محنت کرنے والے اگر دھا گئے کے ذریعیا تدر کے نقصان وہ مادہ کونکال سکتے ہیں تو کیا اٹل اللہ باطنی امراض میں جتلا لوگوں کے دزائل کونگاہ توجہ سے ذائل نہیں کر سکتے ؟

# أنكھوں ديکھا حال

مجھے، ۱۹۸۷ء میں امریکہ جانے کا موقع ملا وہاں پرایک کانفرنس ہوئی جس میں و ہاں کی کمپنیوں کواینے اپنے سامان کی نمائش کرنائقی ، و ہاں بہارے ایک دوست تھے ، انہوں نے کہا،حصرت!اگر آپ بھی وہ نمائش دیکھنا جا ہیں تو میں آپ کا بھی کارڈ بنوالیتا بوں، میں نے کہا، بہت اچھا، چنانچہ انہول نے انجینئر کی حیثیت سے میرا بھی کارو بنوادیا،اسطرح میرے لئے بھی وہاں پہنچنا آ سان ہوگیا،اس زمانے میں ہضع قطع میں ہم وباں جاتے تھے تو لوگ جھتے تھے کہ شاید بیکس ملک کے بادشاہ میں، جنانچہ لوگوں نے ہمیں متعدد حبکہ برر وک کریو چھا کہ بیکس ملک کے باوشاہ ہیں ، ہمارے دوست شوق میں انکو کہد و ہے تھے کہ روحانیت کی دنیا کے بادشاہ ہیں اور وہ سجھتے تھے کہ ،،روحانیت ، 'کی ملک کا نام ہے، جب ہم اندر گئے تو دہاں تو ایک نئی و نیاتھی ، ہم نے وہاں ایک بندے کو بیلھا، وہ سکرین کے پاس میٹھا تھا، وہ کہدر ہاتھا کہ سڑک پرجتنی گاڑیاں چل رہی ہیں ہم ان چلتی گاڑیوں کی ڈگ میں بڑے ہوئے سامان کی تصویرآ پکودکھا سکتے ہیں ... بیہ ٨٨٥ إوك بات بي من سائى بات نيس كهدر بابلك آب مي بات كرد بابول ... من في كبارجي آب مجھے وكھا كيں ،اس نے كباكرو كھے يد جارا بائى وسد ہے اوراس ميں يد ٹریفک چل رہی ہے، آپ جس چلتی گاڑی پرانگی رکھیں کے اسکی تصویر آپ کے سامنے آ جائیگی، میں نے ایک سرخ رنگ کی گاڑی کے اوپرانگل رکھی تو جیسے ایئر پورٹ رسامان کی تصویر نکالتے ہیں ای طرح اس گاڑی کے اندر یاے ہوئے یورے سامان کی

تھورسکرین پرنظرآنے گی ...بیکیا چیز ہے؟ ....بیٹلم الابدان ہے ..... مادیت پر محنت کرنے والے دور کی چیز ول کوتاک جھا تک سکتے ہیں اور کمی خطرناک مادہ کا پیتہ جلا سکتے ہیں ، ہم کس قد رغفلت میں کہ اپنے اندر جھا تک کرخطرناک مادہ کا پیٹئیس چلاتے کہ کون کون سے باطنی امراض اندر چھیے ہیں؟

# ایک مصنوعی حیاند

بعض فنی مہارتیں رکھنے والے لوگ اپنے فن کا راز بھی دوسرے سے پوشیدہ رکھتے میں ، دوسروں کو بتانے میں بخل کرتے ہیں۔

عبای دور میں حکیم بن ہاشم نامی آ دمی نے ایک مصنوعی چاند بنایا،اسے ماہ نخشب
کہتے تھے کیونکہ وہ چاندنخشب نامی کو کی سے طلوع ہونا تھا،وہ چاندتقریبا دوسومر لع میں کا
علاقہ منور کرتا تھا،اس چاند کی خوبی بیتھی کہ وہ سورج کے غروب ہوتے ہی نکل آتا اور اس کے
طلوع ہوتے ہی غروب ہوجاتا تھا، حکیم نے اس چاند کی حقیقت کسی کو نہ بتائی اور وہ اس کا راز
سینے میں لئے تیزاب کے منظے میں گرااور وہیں مرگیا ..... جب خودساختہ چاند بن سکتا ہے اور
روشی بھیلاسکتا ہے تو کیا ہم اسے باطن کومنوراور دوشن نہیں کر سکتے ؟

# ہاتھیوں کا نٹ بال میچ

ہم نے ایک جگہ ہاتھیوں کا نٹ بال جی دیکھا، ہاتھیوں کی ایک میم ادھر ہے اور ایک میم ادھر ہے، گیند بھی کوئی چھونا سائیس تھا، یوں سمجھیں کہ تقریبا آٹھ فٹ والے مرایک ہوگا، وہ باتھی سونڈ سے اس کوکیک نگار ہے تھے، اور ایک ہاتھی اوھر گول پہ کھڑا ہے اور ایک ہاتھی کو گول کرتے ہوئے ویکھا، ہم باتھی اوھر گول کرتے ہوئے ویکھا، ہم جہران تھے کہ یا انڈ ایس انسان کوآپ نے عقل والی کیا نعمت وی کہ جس کے ذریعہ اس نے جانوروں کو بھی ہے کچھ کھاؤالا!

# ہاتھی کی پینٹنگ

ایک جگریم نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھی کو پینٹنگ سکھائی ہوئی تھی ، انہوں نے نووس کلرر کھے ہوئے تھے ، میٹر بائی میٹر کی شیٹس بھی رکھی ہوئی تھیں ، وس ڈالر کی ایک شیٹ بھی ، وہ اس شیٹ پر ہاتھی ہے بینٹنگ کروا کے دیتے تھے ، جب کوئی آ دمی آ کر کہتا کہ چھے اس کلر کی چینٹنگ چاہیے ، تو اس کوکنٹرول کرنے والا آ دمی برش کورنگ میں ڈبوکر سونڈ میں پکڑا دیتا ، ہاتھی سونڈ میں برش پکڑ کراتی صفائی ہے اس کا شیڈ ویتا کہ لگتا تھا اس نے فائن آ رئس میں ماسر ڈگری کی ہوئی ہے ، چندمر تبہ شیڈ ویتے ہے اتن خوبصور ہے بینٹنگ تیار ہوئی تھی کہ لوگ خرید کرلے جانے تھے اور ہاتھی کی چینٹنگ اپنے گھروں میں سیاتے تھے ۔

# ايك عجيب وغريب كيطل فارم

ہمیں ایک مرتبہ لا ئومٹاک و کیھنے کا موقع ملا، وہاں تین سوگا کیں تھیں، ان تین سو گائے کی کیئر ٹیکنگ (حفاظت) کے لئے صرف تین بندے تھے، ... آئ ہمارے ہاں اگر تین سوگا کمیں ہوں تو ان کی حفاظت کے لئے کم از کم تین در جن بندوں کی ضرورت پڑ گی ... وہاں صرف تین بندے تھے وہاں چند ہا تیں ہم نے بڑی جمیب ویکھیں۔

جڑ ۔۔۔۔ برگائے کے گلے میں ایک دول نمبر فیگ لگادیا گیا ہے، برگائے کی جگہ مخصوص ہے، اسکے گلے میں ری نییں ہے وہ اپنی ہی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے جہنصی ہے اور آ رام آئی ہے۔ جڑے۔۔ جب اس کا سے کو نمبانے کا جی چاہتا ہے تو ہ و ایک جگہ، جباں شاہ ہے ہوا ہے، وہاں آ کر وہ اپنا فیگ کیمرے کو پڑھاتی ہے، کیمرہ پڑھنے کے بعد مَبیورُ کو تنا تا ہے میہ کا نے شاہر لینا چاہتی ہے، کھر کہیوٹرد کھنا ہے کہ کیا ہے آئے شاور لے چک ہے یا نیس؟ آ مرحین لیا تو او پر سے پانی کھنل جاتا ہے اور گائے خوداس کے نیچے نباتی ہے اوراپی جگہ پرواپس جل جاتی ہے۔

ہم جیران ہوئے کہآج کئی جگہوں پرانسانوں کولائن بناناسکھا نامشکل کا مہوتا ہے اور جہال کوئی محنت کرتا ہے تو و کیکھئے کہ جانور بھی لائن بنا کرآتے ہیں،ورملکنگ کے بعد اپنے راستے پر شود واپس جیسے جاتے ہیں۔

# وْالْفُن حِيْهِلَى كَاحِيرِت كَن كُرتب

جمیں ایک مرتبہ بالتی مور جانے کا موقع ملا، وہاں پر ایک بہت بڑا Aquarium (مجھلی گھر) ہے، اس میں انہوں نے بہت بی عجیب وفریب سم کی مجھلیاں پالی ہوئی میں، وہ چونکہ ایک ایج کیشنل ٹرپ تھا اس لئے ہم نے سب پھر ہزے شوق سے دیکھنا اور ہمیں مجھیوں کے بارے میں بہت معلو مات ملیں، پھر آخر میں وہ کہنے گئے کہ جانے سے بہت ہم آپر ہیں کو ڈافن شود کھا کمیں گے۔ جانے سے بہت ہم آپر ہیں گئے کہ جانے سے بہت ہم آپر ہیں کہ بہتے گئے کہ جانے سے بہت ہم آپر ہیں گئے گئے کہ جانے سے بہت ہم آپر ہیں ہوئے گئے۔

ہم نے ویکھا کہ سوئمٹک بل کی طرح ایک ہر ک ساری بلّہ بن ہونی ہے اورائ میں ڈالفن تیرر بی ہے،انہوں نے اس کے کئی ٹرتب وکھائے،اس میں سے ایک کرتب واقع عجیسے تھا۔

یانی کی سطح سے تقریبا بچیس سے تمیں (۲۵ سے ۳۰) فٹ او نیو ایک بال تھا، جوانہوں نے اوپر سے بیچے لاکا یا اور ڈولفن کو اشارہ کیا کہتم اس بال کو کلک لگاؤ، ڈوافش اس وقت سوئمنگ بل کے کونے میں تھی، جیسے ہی اس نے کمانڈ دی، ڈوافش نے پانی کے عمد تیرنا شروع کیا اور مین وسط میں آگراتنی او ٹجی چھلا تک لگائی کہ اس نے اپنے منہ سے بال کو کک لگادی ... یا اللہ ایک حیوان کو بھی اتنا کچھ تھھا یا جا سکتا ہے۔

اس وقت ڈولفن بہت خوش تھی، پھراس نے اس خوش کا فضیاراس طریٰ لیا کہ وہ کنارے کے قریب تیرنے گلی اوراس نے اپنی اتی بزی دم کے اندریائی لے کرسب وزیٹرز پراس طرح بھینکا کسب کے کپڑے تر ہوگئے ہتو دیکھئے کہ انسان کوانڈرتعالی نے عقل کے ڈور سے نو نز ااورانسان نے اس عقل کے ڈراچہ جانوروں کو پھی سدھالیا۔

# ریچه کی عقلمندی

ایک بندے نے ریچھ پالا ہواتھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھی ہیں ہیں۔ دو پہر کو موتا ہوں گرمی ہوتی ہے تو ریچھ کو کیوں نہ پنگھا کرنا سکھاؤں ،اس نے رہیجھ کو بنجھا کرنا سنجھایا : اب مالک سوجا تا اور دیچھ پنجھا کرتا ،اوگوں نے منع بھی بیا بھٹی میں جانو رہے ، اس کے ساتھ ایس معاملہ نذکر وگر نہیں اسے سکھا ، یا ، چنا نچہ کچھون تو ایس چنل رہ ، ایک ، رہ ، کس میا مجھاتھ اور ریچھ بنگھا کرر ہاتھ ، ایک تھی آئی وہ اس سوے ہوئے بندے کے کسی مارتھ پر میشے مجھی ناک پر بیٹھے ، اب اس رمیچھ نے اس تکھی کو اڑا نے کی پورٹ کوشش کی ، وہ انہی کا سی تھی

<sup>م</sup> مِان از ق

### تكس بركز ندخوامدرفت از وكان حلوائي

ا کید حلوائی کی د کان پرکھی نہیں بنتی ، اورا کیک بھی کبھی کسی چبرے پر پینے جائے تو بھی نہیں بنتی ، بناؤ تو نہیں بنتی ، تو جب اس نے کی باراس کو ببنا یا اور کبھی نہ ہمی تو رہے کو خصہ آیا اس نے کہا اچھا میں اس کبھی کی خبر لیتا ہوئی ، چنا نچہ ایک چھر بھاری سا پڑا تھا اس نے اٹھا یا اور اس کبھی کو دے بارا اورا سے بالک کے دیاغ کا کچوم نکال دیا۔

توا پی طرف ہے توائ نے تکھی کو ہزالیکن عقل اتی نہیں تھی کہ آ گے اس کے سرکا ' یا ہے گا۔

### ( منز بنا ترانی کے پہندید دواقعات ۴۹)

# بالتقى كاتماشا

افسان جانوروال کو سدھا بھی گیتا ہے، حالانکہ جانور طاقت اور سائز بیل انسان سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، ہائتی کو قابو کر لینا کوئی سعمولی بات نہیں، اس کا وزن ٹنول میں سوتا ہے اوراس کی طاقت بھی بہت ہوتی ہے، ایک مرتبہ بمیں امریکہ بیل سفر کرنے کے دوران ۔ ذرائع دسنے کہا حضرت ایم اس وقت ایک ایسے ایگزٹ پر پہنچ جیکے ہیں کہ ہم دو سفت کے اندر اندر ایک چڑیا گھر کے دروازے پر پہنچ جا کیں گے اوراس وقت چڑیا گھر بند سفت کے اندر اندر ایک چڑیا گھر کے دروازے پر پہنچ جا کیں گے اوراس وقت چڑیا گھر بند سفت کے اندر اندر ایک جڑیا گھر کے دروازے پر پہنچ جا کیں گئے ہو بہت ہی دلچسپ دورات ہی دلچسپ دورات ہیں تو بہت ہی دلچسپ دورات ہیں تو بہت ہی دلچسپ

میں نے جواب میں کہانہ

م بٹ ب رائعشن بمبتر زکوئے بارٹیسٹ طالب رید بر را ڈوق گل وگھزارٹیسٹ ''ول کے مرغ کو ہاغ دوست کی گل سے زیاد واچھائمیں ، دیدار نے طالب کوگل وگلزار کا ذوق ٹیمیں ہوتا''

گر دونوں بیچ ساتھ تھے، ابو ہی ! جانور کاشو ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری معلوبات میں بھی اضافہ ہوگا ادراحچا بھی گئے گا، خیر، بچون کاشوق دیکھ کرمیں نے کہا: جلو جلتے ہیں، چنانچہ دومنٹ کے اندرہم دروازے پر پہنچ گئے۔

ہم نے ویکھا کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندرائیک ہاتھی گھڑا تھا، انہوں نے اسکے گئے میں ایک بیلٹ ہاندھ رکھا تھا اوراس بیلٹ کے ساتھ کم از کم تین ان کی سونا اور نی فر انگوں کے حساب سے لمبارسہ ہاندھا ہوا تھا، ہم لوگ کار کے اندر ہی پیٹھ کر یہ سب پکھ دیکھ رہے تھے۔

آئیٹم یرتھا کہ جتنے لوگوں نے آج کے دن اس جزیا گھر کودیکھا دو آخری دفت میں اس ہائتی نے ساتھ رسہ کشی کریں، چنا ٹچہ ہم نے دیکھا کہ بیا وہاں ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور تورتوں نے رسہ پکڑا ہواہے اور رسکشی کے لئے بالکس تیار کھڑ ہے ہیں۔

جوآ دی ان کو یہ آیم کروار ہاتھ ، اس نے اعلان آب آب آج تک جسٹری میں جانتے بھی اوگ یہاں پرآئے وہ ہاتھی ہے جیت نہیں ہے۔ آب آب اوگ ہمت کرکے جیت ب کیں گئے تو۔ you wiit be going to make a record

#### (آپاليك ريكارة قائم كرليس كـ)

اس کے بعد اس نے اشارہ کیا اور سب لوگوں نے مل کراس کو کھینچنا شروع کر دیا ، اندرنی جمال تک نظر چاتی تھی و مال تک جمیں ایک لیجیٹر راوند کے اندر فیومنیوں کی طرح انوک نظر آرہے تھے، جب سب نے زورلگایا تو بھم نے دیکھ کے دو ہاتھی ایک قدم چیچے بنا رسانچہ دوسرا قدم کے بیٹر تیسر اقدم کے انداز میں ورماتھی ہارہ قدم کینچے بنا قال مختل نے پھر انداز کیا کہ ایک قدم ہی کہ برتا ہے کہتر تاہد وکسانس کا کہ کینچی کی آئی آئی کی سے جیسے جائیں گے اورایک ریکارڈ قائم کرلیں گے، اس کے اس اعلان کے بعد لوگوں نے زور لگانے کی انتہا مردی، ہمارا خیال تھا کہ ہاتھی بڑے آرام کے ساتھ ایک قدم چیجھے آجا بیگا، لیکن جب انہوں نے زور لگانے کی انتہاء کر دی تو اس وقت ہاتھی نے جانا شروع کردیا اور سب بندوں کو چیونٹیوں کی طرح تھیٹے ہوئے آگے چلاگیا۔

بعد میں بیتہ چلا کہ انہوں نے ہاتھی کو سکھایا ہوا تھا کہ تونے یارہ قدم پیچھے آنا ہے اور آخر قدم پر جب بیخوب زور لگا کمیں تو تم نے سب کو تھنچ کرآگے کردینا ہے، بیدہ کچھ کرہم بہت جیران ہوئے کہ پانچ سات ہزار بندول کی طاقت ایک طرف اور ایک ہاتھی کی طاقت ایک طرف، ہاتھی پھر بھی طاقتور ٹابت ہوا، کیکن انسان کی عقل کودیکھنے کہ دہ اس عقل کے بل یو تے براس ہاتھی کو بھی قابو میں لے کرسدھالیتا ہے۔





### قوت ِ حافظه کی انوکھی مثال

امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ہے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قوت حافظ الی تھی کہ الکھوں حدیثیں ان کو یا تھیں ، چنا نچہ امام بخاری محمتہ اللہ علیہ جب بغداوتشریف لے گئے تو اہل بصرہ نے ان کا استقبال کیا اور پورے شہر کے لوگ نکل کر باہر آگئے ،استقبال کرنے کے بعدانہوں نے آپ کوایک محفل میں بھیا یا، ذرا توجہ سے سنزا!

انہوں نے پہلے پلاننگ بنائی کہ بیافا فظ الحدیث ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے حافظ میں ،انہوں نے دس بند دل کو تیار کیااور ہر بندے نے دس احادیث یا دکر لیس ،گر کہیں متن بیں اور کہیں سندمیں ہرحدیث میں فرق ڈال دیا،اچھا! جب کسی کا تعارف کرایا جائے کہ بیرحافظ الحدیث جیں ،اوراس ہے کہاجائے کہ حدیث سناؤ ،تو اس کا ول تو جا ہتا ہے کہ جو مجھے کہا جائے سب آتا ہو، پہلے تو ان لوگوں نے اتنے بڑے مجمع میں امام بخاري كا تعارف كرايا كه جي ، بزے امام بيں ، حافظ بيں ، لا كھوں حديثيں يا و بيں ، انہوں نے خوب تعریقیں کیں ،اس کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا کہ جی! مجھے کچھے حدیثیں پنجی ہیں، ذراسیں! آپ کو پیٹی ہیں کہنیں؟ چنانچیاس نے پہلی حدیث پڑھی گراس حدیث ک سندمیں یامتن میں کہیں فرق تھاءاس نے بڑھ کر بوجھا کہ آپ کو بی حدیث کیٹی ہے ؟ امام بخاريٌ نے فرمایا: لا ، اب ایک کوتو بندہ کہ سکتا ہے لا ،اس نے ووسری پردھی، فرمایا: لاء اس نے تیسری پوهی فرمایا: لاء جوتی پرهی فرمایا: لاء اب عام بندوتو سمجے گا كه واه بعنى واه! بير كيب حافظ حديث بين! كه جو لو چين جين، آگے سے ١٠٧ سے تو كيجھ نہیں آتا، پھردوسرے نے پوچھا ..... تیسرے نے پوچھا... .ویں بندول نے سوحدیثیں

پوچھیں،انہوں نے سب کے جواب میں'' لا'' کہا، پیتا ہےان پر کتنا نفسے تی یوجھ پڑا ہو گا!!!اللہ اکبر، بہت بڑاامتحان تھا،گمروہ'' لا' کہتے رہے۔

جبسب بندوں کے جواب میں لاکہا تو اس کے بعد امام بخاری نے فرمایا: بھی وکھو! آپ حضرات نے جو حدیثیں بوچی ہیں نا اب ذرا سنوا تو امام بخاری نے بہل حدیث پڑھی جواس بندے نے علامتن یا سند کے ساتھ پڑھی تھی اور پھر فرمایا کہ اس بند سے فال حدیث میں بینظی کی ہے، پھر فرمایا کہ جھے بیحدیث بیل پینچی ہے، کہ بول میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے این کے غلامتن یا سند کی جوروایات تھیں، ہوکی سوای تر تیب کے ساتھ پہلے سنا کی اور ساتھ ساتھ جرحدیث سے متن وسند کے ساتھ سناتے گئے ، غلاوفر مانے میں کہ سوحد یوں کو یا وکر لینا یا سناو بینا امام صاحب کے لیے کوئی بڑی یا ہے نہیں تھی ، جیران ان بیات تو یتھی کہ یو چھنے والوں نے جو خلط ملط کر کے پوچھا تھا، ان سے ایک بی دفعہ میں کران کی بات تیس یا درہ تر تیب بھی وی رکھی۔

( سراها مالنها ۱۲۰۱ م مقترتار بي وسي و ۱۳۰۹ هوت سانشانعيد آنه و ( ۱۳۱۹ )

#### قوت حافظه اورمحدث كامقام

امام نزند کی رحمة الله علیہ آخری عمر میں ناجنا ہو گئے ہے، طاہری جنائی چھی کی تھی، ایک و فعد حرمین شریقین کے سفر پر جارہ ہتے، اونٹ پر سوار تھے، اوار جو بندہ اونٹ و بینہ جس اونچا ہوتا ہے، اور جو بندہ اونٹ کے اوپر جیفا ہوتا ہے، ماشا، اللہ وہ کافی اونچا بہنا ہوتا ہے، اگر سڑک کے ادھر اوھر ورخت کے ہوئے ہوں تو ڈرر بنتا ہے کہ سرکو نہ کلیس امام سرتی حمد النہ علیہ اونٹ پر سوار جارہ ہتے کہ ایک جگہ امام صاحب نے سربالکل نیجے جو کا لیا الوگ بر سید ھے ہو کر جیفا گئے تو پوچھے وائے نے لیا الوگ بر سید ھے ہو کر جیفا گئے تو پوچھے وائے نے اس کی جو جھا اس کی شاخول سے بہنے کے لیے میں نے سرایسے کیوں جھا ایس کی شاخول سے بہنے کے لیے میں نے سرایسے کیوں جھا ایس کی شاخول سے بہنے کے لیے میں نے سرایسے کیوں جھا ایس کی شاخول سے بہنے کے لیے میں نے سرینچے جھا یا بہنا نے درخت کوئی نہیں، بو جہنے

گے کوئی نہیں ....؟؟؟ حضرت! یہاں تو درخت ہے ہی نہیں ، فرمانے گے: رک جاو ، سب
رک سے ، فرما یا کے علاقے کے لوگوں سے پہ کرو کہ یہاں پر پہلے درخت تھا جے کاٹ دیا گیا
یا درخت تھا ہی نہیں ، خاوم نے کہا کہ حضرت! میں پہتو کر کے آتا ہوں گریدا تنا برا استلاقو
کوئی نہیں ہے ، فرمانے نگے کرنہیں ، ستلہ ہے ، اس لیے کہ میری یا دواشت بجھے بناتی ہے کہ
یہاں درخت تھا ، اگر ججھے بھول ہوگئ ہے تو پھر آج کے بعد میں حدیث نقل کرنا بند کر دول
گا ، کیونکہ میری یا دواشت نھیک نہیں رہی ، اس لیے اس کی ابھی پر کھ ہونا ضروری ہے ، چنانچہ
الل علاقہ سے جب یو چھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ درخت تھا ، مسافروں کے لیے مشکل ہوئی
تقی بہنیاں نیچ آجاتی تھیں ، ہم نے وہ ورخت بڑ سے ہی نکال دیا ، امام تر ندی گنے فرمایا
کہ انجمد لقہ ! میں حدیث کی روایت کو آئندہ جاری رکھوں گا ، ایکی قوت حافظ ....! اللہ
اکر! .... یہ کیسے ملتی ہے ؟ تقوی اور پر ہیزگاری ہے کمتی ہے۔

(ورس تریذی ۱۳۳/۱ میلمی مضاهین ۳۷)

### حضرت علیٌ کا عجیب فیصله

حضرت علی کے پاس دو بندے آئے، کہنے گئے، بی ہمارا جھڑا ہے، پو چھا، کس بات پر؟ کہنے گئے جھڑا ہیہ ہے کہ ہم دونوں سفریش تقے اور کھانے کیلئے ایک آ دی کے پاس تین روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں، جب کھانے کے لئے بیٹھنے لگو تو ایک تیسرا آ دی بھی آگیا اور دہ بھی کھانے میں شریک ہوگیا، تینوں نے ٹل کر برابر کھانا کھایا جب وہ جانے لگا تو اس بندے نے ہمیں آٹھ دینار دیے ، اب دونوں میں جھڑا رہے تھا کہ جو پانچ روٹیوں والا بندہ تھاوہ کہتا تھا کہ مجھے پانچ وینار ملے اور دوسرے کو تین وینار ملے، جب کہ تین روٹی والا بندہ بھندتھا کہ بدد بنار آ دھے آ دھے تھیم ہونے جا ہے ، یعنی جار دینارا سے ملے اور چار دینار دوسرے کو ملے، جب معالمہ حضرت علی کی خدمت میں چیش ہوا تو آپ نے تین روٹی والے ہے کہا کہ بہتر ہے کہتم ای تھیم پر داختی ہوجاؤ ، اس نے کہا جی نہیں، آپ انصاف فرما کس، آپ نے فر مایا، اچھا پھر میر افیصلہ سے کہ پانچ رو نیوں والے کو ملیں گئے مات ویتا راور تین رو نیوں والے کو ملی گا ایک دینار، اب وہ بندہ حیران پر بیٹان کہ بیئیا ہوا، آپ بھی حیران ہوئے ہو گئے ... کیونکہ ہم بندے کے بھی میں بھی بات آئی ہے کہ یئی ہوا ہے گا گیا ہوا، آپ بھی حیران ہوئے ہو گئے ... کیونکہ ہم بندے کے بھی میں بھی بات آئی ہے اسکومات وینا رو نیوں والے کو تین ملنے جا ہے اور پانچ والے کو پانچ کین آپ نے اس کوایک اور حقیقت پوچھی تو آپ نے اس افساف کی حقیقت پوچھی تو آپ نے میمار افساف کی کل تعداد آٹھ تھی ہم رو فی کواگر تین برابر حصوں میں تقسیم کریں تو رو فی سے کل چوہیں کمزے بند ہیں، یعنی ہم رہندے نے آٹھ آٹھ کمزے کھائے ،جس بندے کی تمین رو نیاں تھیں اس کی رو نیوں کے کل کمز وہمان کے حصہ میں آئے جب کہ ایک کمز وہمان کے حصہ میں آگے ، لہٰذا انصاف کا جس میں آگے ، لہٰذا انصاف کا جس میں آگے ، لہٰذا انصاف کا قاضہ یہ ہیں۔ اس کوایک و نیار اور اس کو سات وینا رو نے جا کیں۔

تاريخ الخلفا وللسيوطي ١٥٧- على مضامين ٣٠٠٠

## غفلت میں نبی کا نام لینے پر سجد ہسہو

ایک مجلس میں بیسستا جا کرایک آدی نماز فرض بڑھ دہاتھا، اب اسکو دورکعت کے بعد
انتھات میں بیٹھنا ہے، اور عبدہ ورسوله بڑھ کراسکو کھڑا ہوجاتا ہے، مگر وہ بھول گیا، اور عبدہ
ورسوله کے بعد آ گے بھی درووشریف پڑھنے لگا، تو کیا ہوگا ؟ امام اعظم الوصیفہ نے فر مایا کہا گر
اس نے السلّھ ہم پڑھ لیا، اور کھڑا ہوگیا، تو تجدہ ہوئیس، حسل پڑھ لیا، کھڑا ہوگیا، تجدہ ہوئیس،
علی بھی پڑھ لیا کھڑا ہوگیا تب بھی تجدہ ہوئیس، کیکن آگرہ حصد کا لفظ پڑھلیا تو اب تجدہ ہو واجب ہوگیا، جب انہوں نے بیٹوی ویا تو رات میں اللہ کے دمول صلی الله علیہ وہ کم کا دیمارہوا،
نی صلی اللہ علیہ وہ کم نے ارشاد فرمایا کہ نعمان ! تم میرے نام لینے والے کیلئے تجدہ ہوکا تھم دیے ہو ہتو عرض کیا بارسول الند صلی اللہ علیہ دسلم ، جوآ دمی قعدہ شن غفلت ہے آپ کا نام ہے ، میں اس کو تجدہ مہو کا تقلم دیتا ہوں ، نبی علیہ الصلوق والسلام مسکرانے سکے بفر مایا تم نے تھیک کیا ہے ان اللہ ، اللہ رب العزب نے انکوایسی ذبات عطافر مائی تھی۔

( حاشيه د د المحار على الدر ۴/۸۱ – البحر الرائق ۴/۵۰۱)

## ایک طالب علم کی ذبانت

حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کی ذبائت و کی*یکر جبرت سے اس کا مند تکتار* ہا کہ بیاتنی چھوٹی عمر میں اتنی بھے رکھتا ہے۔...اللہ اکبر

### انسان اپنے کلام میں پوشیدہ ہوتا ہے

اورنگ زیب عالمگیرگی ایک بٹی کا نام زیب النساءتھا، وہ بھی فاری میں اضعار کہتی تھی ،اس نے اپناتخص مجنی ، رکھا ہوا تھا،اس کا ، دیوان بختی ، بچھپا ہوا ہے وہ بڑے ایجھے اشعار کہتی تھی ۔ اس زیانے میں ایک اس انی شنراد ہ قفاءاس نے ایک مصرعہ کہا درابلق کے کم دیدہ موجود

( درابلق کس نے دیکھاہے، بہت کم موجود ہوتاہے )

ایک موتی کودرابلق کہتے ہیں، وہ سفیداور چنکدار ہوتا ہے، تگراس میں ایک باریک س كالى لائن موتى ب، اس كوالل كت بين، تواس نے كها كدورالل كس نے ويكھا ب؟ بہت ہم موجو د ہوتا ہے .... پہلامصرعہ تو اس نے بنالیالیکن دوسرامصرعہ اس ہے نہیں بن ر ہاتھا، چنانچاس نے کہا: جو بندہ دوسرامصرعہ بنائیگا میں اس کو پڑاا نعام دوں گا۔

یہ بات چلتے چلتے ایران ہے ہندوستان تک پیٹی، یہاں کے شعراء نے بھی کافی طبع آ زمائی کی لیکن کچھے نہ بنائخ فی نے بھی اس مصرعہ کی شہرت سن کی تھی ، ایک دن اتفاقی طور براس شعر کا دوسرامصر عد کهددیا <u>-</u>

ہوایوں کہ آیک مرتبدنہانے کے بعداس نے اپنی آسکھوں میں سرمدڈ الا...بمرمد وُ النے سے کُل مرتبہ آنکھوں میں یانی آ جا تا ہے ... بسرمہ وُ النے کے بعد جواس نے آ مکینہ دیکھا تو وہ آ نکھے نظاموا پانی آنسوی شکل میں بلکوں کے اوپر تھا اور اس میں سرے کی وجہ ہے الکی ی لائن تقی، اس نے و کھتے ہی کہا کہ یہ تو درابلق کی طرح ہے، چنا ٹیے اس نے وبین دوسرامصرعه کهه کرشعرتکمل کردیا که

> درابلق تسيحم دبيره ندموجود تحراشك بنان سرمهآلود

یہ ایسا مزے کا شعرینا کہ جومنتا تھا جہران ہوتا تھا، اس کا مطلب بیہ ہے کہ کس نے جت كبراموتى مجى ندد يكها مو، مركسي معثوقة كي آنكه كاسرقطره درابلق ب-

یہ بات اس شنرادے تک پیچی ، اس شنرادے نے کہا: شاعر کومیرے پاس جیجو، میں اس کو بزا انعام دینا جا ہتا ہوں ، ، جب بیہ بات اورنگ زیب عالمگیر سکے پینچی تو بٹی ے کُبا: مِیْ ایس کچھے کہتائیوں تھا کہ تو شعر نہ کہا کر ، سی مصیبت میں ڈالے گی ، اب و کھھو شغرادہ کہتا ہے کہ جس شاعر نے یہ کہاہے ، وہ میر بے پاس آئے ، میں اے انعام دینا جا ہتا بول مُخِنْ سَجَعْ گلی : لما جان! آپ پریشان نہ ہوں ، میر سے دوشعر ککھ کراس کے پاس بھیج دیں ، وہ بات کو مجھ جا بیگا ، چنانچاس نے شعر کیے :

ورخن نخفی منم چوں ہوئے گل در برگ گل

''میں اپنے کلام میں اسطر<sup>ح چ</sup>یسی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے اندرخوشہو چھی ہوئی ہوتی ہے''

بركه ديد**ن م**يل دارد در خن بيندمرا

'' میں اپنے کلام میں ایسے ہی پوشیدہ موں جیسے پھول کی پتیوں میں پھول کی خوشیو'' جو مجھ کومکنا چاہتا ہے اس کو چاہیئے کہ میر سے کل م کو پڑھ لے ، کلام کے ذریعیہ مجھ سے ملاقات مو دائیگی۔

> بیاشعار پھیجنے ہے جھ گیا کہ بیرو کی خاتون ہے۔ (میں بیری خواتین ۲۱)

#### ابن عربی کاشیطان سے مکالمہ

ائن محر فی فرمات ہیں کہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو بچھے کہنے لگا ائن محر فی فرائی ہو بھے کہنے لگا ائن محر فی افرائی ہو بھی نے کہا ہال ، کہنے لگا : میر سے ساتھ آئ مناظر و کرلو ، ہیں نے کہا : ہیں جرکہ نیس مرکز نہیں کروں گا ، کہنے لگا : کیوں ؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بچھے تیم سے نے کہا نہ اللہ تعالی نے بھے تیم سے نے ایک و نڈ اویا ہے جس کا نام ہے ، لاحول ول قوق الا ہا نشد ، ہیں مید و نڈ استعالی کر کے بھے بیم یہاں سے دور بھا ووں گا ، مجھے تھھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ، اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کے دلائل کوتو زکر شاید ان کو کسی برے اور ایک ایک برے ایک ایک بر نے آتا ہے۔

### ایک بڑے میاں کے دلچسپ اشکالات

کی گاؤں میں ایک پیرصاحب گئے، انہیں سجد میں بیان فرمانا تھا، ویہائی لوگ اکٹھے ہوگئے، بیان شروع ہونے سے پہلے ایک سادہ اوح بڑے میال کھڑے ہوگئے، اس نے چیش بندی کے طور پر پیرصاحب سے بوچھا: پیرصاحب! ہم ان بڑھ بندے ہیں، اگر ہمیں کوئی بات مجھ نہ آئے تو کیا ہم سوال پوچھ کئے ہیں؟ پیرصاحب نے کہا: ہاں ہاں، آپ سوال پوچھ کئے ہیں، اس کے بعد پیرصاحب نے بیان شروع کردیا، بیان کرتے کرتے پیرصاحب نے ایک بات بتائی کہ قیامت کے دن بقد کو بل صراط بیان کرتے کرتے پیرصاحب نے ایک بات بتائی کہ قیامت کے دن بقد کو بل صراط سے گزرنا ہوگا، احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے، انہوں نے سمجھانے کے لئے اس کو یوں بیان کیا ہے۔ انہوں نے سمجھانے کے لئے اس کو یوں انہوں نے بیکہا تو وہ بوڑھا کھڑا ہوگیا، وہ کہنے لگا: پیرصاحب! لگدااے ایہدکوڑاے (بیر صاحب! گگدااے ایہدکوڑاے (بیر صاحب! گگدااے ایہدکوڑاے (بیر

اب پیرصاحب نے اس کو بات سمجھائی کہ تی بل صراط ہے، اس کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے ادراس بل سے ہرآ دی گوٹر رنا پڑیگا، کین وہ یکی کہتا رہا کہ جھے لگتا ہے کہ بیرجھوٹ ہے، ہالآخر جب بیرصاحب نے اس کوسلی دلائی کہ واقعی کتابوں میں کھھا ہوا ہے تو کہنے گئے: "اچھا، اس بل اوں ٹینا یہی جیبڑی وال وال قول ڈھیر بریک تے کھواروں ڈھیر تیزائے:

تیزے)

پیرصاحب نے کہا: ہاں ہاں بالکل ایسا بی ہے۔

پین کروه کہنے لگا:'' بیرصاحب! اپنج جاآ کھوناں،اللہ سائیں دی پارٹیاون دی نبت کا کی نہیں''

(اچھا الی بل سے گزرتا بڑیگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ

(پیرصاحب! پھرآپ ہوئی کہددیں کاللہ تعالی کا اللہ پل ہے آگے گزرنے کی نیت بی بیس ہے)

اس کے بعد پیرصاحب نے بھر بیان شروع کردیا، بیان کرتے کرتے ایک جگہ پرانہوں نے فرمایا کہ نمازیں پڑھو، اگر نمازیں نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالی صاب لے گا اور جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں عذاب دینے کے بعد پھر جنت میں جھیجے گا۔

وہ بڑے میاں چرکھڑے ہوکر کہنے گئے:

'' پیرصاحب!مینوںلگدااے ایبدوی کوڑاے'' (پیرصاحب! بحصالگاہے کہ یہ بھی جھوٹ ہے)

پیرصاحب نے کہا جمیں جی، کتابوں میں کھاہے کہ جوآ دمی گناہ کرنے کے بعد تو بہنیں کریگا اورای طرح غفلت میں زندگی گز ارے گا تو یہ بندہ پہلے جہنم میں جائیگا، وہاں جب اے سزائل جائیگی تب وہ جنت میں جائیگا۔

وہ بڑے میاں! پنی بات پرمھررہے کہ بیچھوٹ ہے، جب انہوں نے ان کو سمجھایا کہ انڈد کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بتایا ہے تو پھروہ بڑے میاں کہنے لگے:

'' پیرصاحب! بک گل دسو،میرے گھر جوں کوئی پراہنا آ دے،تے بین او ہنوں چھست لتر ہاراں ،مڑآ کھاں بھیج آ ککڑ کھالے،او د کھالیسی''

(پیرصاحب! آپ جھے ایک بات بتا کیں کہ میرے گھریش کوئی مہمان آئے اور میں اس مہمان کو پانچ سات جوتے نگادوں اور پھراہے کہوں کہ جناب! آئے مرعا کھا لیہجے، کیا وہ کھالیگا؟)

پھر وہ بڑے میاں کہنے گئے: پیرصاحب! تیامت کے دن اللہ تعالی نے جس کو پخشا ہوگا اس کوویسے ہی بخش دیں گے .....سما لک کومنت کرنا ہی ہے، راہ سلوک بغیر مجاہدہ مطنبیں ہوتا مگر ہال رحمت اللی کی امید ہر دم لگائے رکھئے۔

### تالاب میں یانی کتنے پیالے

شاہ عبدالعریز اپنے در سے میں تھے، ایک اگریز در سے میں آیا اود آکر حضرت

سے کہنے لگا، آپ مدر سے میں بچول کو کیا پڑھا تے ہیں؟ اور آپ کے بیچ کیا بن کے نگلتے ہیں؟

آپ ان کو اگریز کی پڑھا کمیں ، سائنس پڑھا کمیں تا کہ ان کی عقل کھلے، فربمن کھلے، و بکن جھوا ، ہم

این بیچوں کو اگریز کی پڑھا تے ہیں اس لئے تو میر سے بیچ کی عقل بہت تیز ہے، جب اس نے

این بیٹے کو جایا، قریب وضو کرنے کا تالاب تھا، حضرت نے اس بیچ سے بوچھا، اچھا بھی بتاؤ کہ

اس تالاب کے اندر کتنے بیالے پانی ہے، اب وہ اگریز کا بچہ حضرت کا مندو کھے لگا، وہ کیا بتائے

کر تالاب میں کتنے بیالے پانی ہے؟ پھر حضرت نے اپنے ایک طالب علم کو جایا اور اس سے

لیجھا کہ بتاؤاس تالاب میں کتنے بیالے پانی ہے؟ اس نے کہا حضرت! اگر پیالدا تنا ہو جھتا ہے

تالاب ہوا کہ بیالد بیان بھی گئے ہیا ہیا تھا وہ دییالے پانی۔

تالاب ہوا ایک بیالد بین کتنے بیالے پانی ہے؟ اس نے کہا حضرت! اگر پیالدا تنا ہو جھتا ہے

#### غیرمحرم کے ہاتھ میں دھا گہ

پہلے دور کے اطباء نیمن دیکھ کر ہی مرض کی تشخیص کرویتے تھے ، کین آج سے صالت ہے۔
کرد اگر دی ٹیمیٹ کروانے کے بعد بھی کہتا ہے کہ میں ابھی تک ٹیمیں بنا سکتا کہ کیا تیاری ہے۔
ایک کتاب میں لکھا: واہے کہ ایک طبیب تھا، وہ اتنامتی تھا کہ عورتوں کو ہاتھ ٹیمیں
لگا تا تھا، لابذا وہ عورتوں کی کانی پردھا گے۔ بندھوا کر ان کے مرض کی تشخیص کرتا تھا، ایک مرتبہ طبیب کے خالفین میں ہے کس نے کہا کہ ہم اس کوآ زماتے ہیں اے دھا گے ہے کیے پہتے
چلتا ہے، چنا نچہوہ آیک عورت اس کے مطب ہر لے گئے اوراسے پردے کے جیجے بشادیا،
طبیب کوعورت کانام بنادیا گیا اوراس نے دھا گے کو پکڑ کرنسٹ تکھا کہ اس مریضہ کو گوشت کی ضرورت ہے، جب دوائی دینے والے کمپا کو ٹنڈر نے شنہ پڑھا تو وہ حیران ہوکہ طعبیب کے

پاس آیا اور کینے نگا بھیم صاحب آیہ کیا نکھا ؟اس عورت کو پچے گوشت کی ضرورت ہے؟ تھیم صاحب نے کہا: ہاں، دھاگے سے مجھے اس کے مرض کا یکی پیتہ جلاہے، جب مریف کو بلا کر پو چھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے بلی کی کلائی پر دھا گایا ندھا تھا، اصل میں و دعورت ایک بلی لے کر گئی تھی تا کہ تھیم صاحب کو آن ماسکے۔

> ( مورتوں کی کلائی شن دھا کہ باندھ کرنیش کی ترکت معلوم کرنے سے واقعات ' اطباء کے حبرت انگیز کارنامے میں میں: ۱۲۵ و ۲۲۱ مؤلفہ تکییم عبدالناصر فارو تی )

#### تو كانا كيون پيدا ہوا

ایک اگریزد ہر بیضا ورایک آگھے کا ناتھا ایک مرتبکی عالم سے ملا اور اللہ تعالی کے وجود پر بحث کرنے لگ گیا، کہنے لگا اللہ تعالی موجود جیس، وہ عالم کتبے رہے کہ اللہ تعالی موجود جیس ، وہ عالم کتبے رہے کہ اللہ تعالی موجود ہے ای نے ساری کا نئات کو پیدا کیا تو کہنے لگا نہیں نہیں جھے تو میرے والدین نے بیدا کیا، تو وہ عالم بنس پڑے، یہ بیدا کیا، تو وہ عالم بنس پڑے، یہ پیدا کیا، تو وہ عالم بنس پڑے، یہ پوچھتا ہے کہ آپ بہنے کیول بیں؟ وہ کہنے لگے کہ اب جھے بات بچھے بیس آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کا ناکہوں بیدا کیا؟ اس نے کہا کیول؟ کہنے بیا کہ اسٹے کہ اللہ تعالی دوسری آئی اپنے مال باپ سے بنوالے، بین کر بھا بکارہ گیا تو اہل علم بات جیت میں بھی سوال کا ایسا جواب و سے بیں کہ دوسرے کو لا جواب کردیتے ہیں۔

#### بیقیاس آیا کہاں ہے؟

ایک آ دی میرے پاس آیا، کہنے لگار قیاس کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ قیاس اس کو کہتے ہیں کہ دین کے ایک اصول اور کسی کلی کو استعمال کرکے جزئی مسئلہ کا جو اب نکال لیں، یا جن چیز وں میں علت تھم لیک جیسی ہوتو جو تھم اسکا ہو وہی اس پر بھی ایلائی کر دینا اس کو قیاس کہتے ہیں، وہ کہنے لگا، میں اسے نہیں مانیا، بچھے ہوتے ہیں نا.... جوکسی کو نہیں مانے

.... كمني لكايش كمي كؤيس مانيا، بم نے كها اليها بھى اب جائے كيا ہو؟ كمينے لكا مجھے بنائية قیاس کہاں ہے آیا؟ وہ ایک دیباتی آدمی تھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ کیے وقت گزرر باہے، کیا کام کرتے ہو؟اس نے کہا جی میرے پاس ماشاء اللہ چیدسات جھینسیں ہیں اچھا گزارا بور باہے، میں نے کہا دیکھ بھئ، مورے قرآن یاک میں ادر سارے احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی بھینس کا لفظ موجو ذنبیں ہے بھینس کو حر ٹی میں جاموس کہتے ہیں ،اور جاموس کالفظ قر آن اور صدیث کے اندرکہیں نظر نیس آتا تو جب اس کا ذکر بی نہیں تو تمہیں تو پیۃ بی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، لہٰذا اپنی سات بھینسیں تو ہمیں بھجواؤ ان کا دودھ ہم پیچینگے جو اس کو حِائز کہتے ہیں اور تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی تہیں اس کے جائز ہونے کی تم بی ہی تہیں سکتے یا توتم مجھے اسکے جواز کا تھم ہٹلاؤ ، کہنے نگا تی اگر گائے کا دودھ حلال ہے تو بھینس بھی گائے کی طرح ہاں کا بھی حلال ہے، میں نے کہائی کوقو قیاس کہتے ہیں، تم نے قیاس کیانا کہ گائے كالفظ قرآن مجيدين موجود بيتو كائه كادوده حلال بي چونك بجينس اورگائي مشابهت ركھتى ے،للذااس علت تھم کی وجہ ہے جیسے گائے کا دور ھانسان کے لئے حلال ہے ویسے ہی جینس كادوده بمحى حلال ہوگیا،توبات مجھة من آگئ۔

#### منهرتو ژجواب

ا کی صاحب میرے یا س آئے ... بدان میں سے تھے جو کی کی نہیں مانے ....

جھے کہنے گئے کہ آپ لکھے پڑھے بندے ہیں، آپ کیوں تی ہے چھرتے ہیں؟ میں نے کہا:

کیوں؟ کہنے گئے کہ ہم نے کتابول میں پڑھا ہیکہ امام اعظم کو صرف سترہ حدیثیں یا چھیں،

میں نے کہا: اچھا! پہلے تو میں تقامضہ و طرحتی اوراب بیرس کر بن گیا ہوں اضبط حتی ، وہ کہنے

گئے کیوں؟ میں نے کہا: اب آپ جھٹا نہیں سکتے ، امام اعظم نے اپنی زندگی میں چھ لاکھ
سائل کے جوابات اپنے شاگر دوں سے لکھوائے، میں اس محتص کو اپنا امام کیوں نہ مانوں
جس نے سترہ عدید چوں سے چھ لاکھ مسائل کے جواب نکالے؟ بھروہ بات کار خ بدلئے

گے، کہنے گلے کہ میں آپ ہے ایک بات کرتا ہوں، میں نے کہا: کریں کہنے گئے: بھرآپ کوفہ نہ پہو تج جانا... کیونکہ میں اکثر اپنے ائٹر کی باتیں بٹاتا ہوں، میں نے الزامی جواب دیتے ہوئے کہا: بی آپ بات کریں، مگر آپ بھی بخار کی نہ یہو ٹج جانا اگرہم کوفہ پہو شجے ہیں تو تم بھی تو بخار کی پہو نج جاتے ہو۔

### آج مسلمان اورکل ہاتھ میں بخاری

ا کی مرتبہ نیویارک میں اس عاجز نے بیان کیا، وہاں ایک مقامی بندہ تھا، اس بندے نے آ کرکلمہ پڑھااورمسلمان ہوا، کہنے لگا کہ میرا کوئی نام رکھودیں،ہم نے مجھے انبیاء کرام کے نام ،صحابہ کرام کے نام سناتے ،مگرار کا دل کہیں مطمئن نہیں ہوا، اچا تک مجھ ہے يوچتا ہے كدي آب كاكوئى بينا ہے، يس نے كہابال بينا ہے، اسكانام كيا ہے؟ يس نے كہا حبیب الله، سیف الله، کمنے لگا، حبیب الله کامعنیٰ کیا ہے؟ میں نے کہا Friend Of Allah توجیے میں نے کہا Friend of Allah کینے لگا ہاں یہ نام میں پیند کرتا ہوں، میں نے اسکا نام حبیب اللہ رکھا، میں نے اسکوار کا اِن اسلام کے بارے میں بتایا کہ یہ بنیا داور پیلر ہیں، بھراس کوکہا کہ اب وقت زیادہ ہو چکا آپ کل میرے باس عشاء کے وقت آنا، میں آپ کو بنیاوی چیزیں سمجھاؤنگا، ضروریات وین کے بارے میں، نیز طہارت، وضو،نماز وغیرہ جو ہمارے دین کی بنیادی باتیں ہیں بتاؤ نگا، وہ اگلے دن آیا، سامنے بیٹھ گیا، اس نے بغل میں کوئی چیز دہائی ہوئی تھی، اور بیٹھا بات بھی من رہا تھا، میں نے یو چھا حبیب الله بيكيا ہے، كہنے لگا بخارى، شروع من تو من تبيل سمجھا، جب ميں نے پوچھا تواس نے مجھے دکھایا تووہ بخاری شریف تھی ، انگریزی میں اسکاتر جمہ: میں نے بوجھا حبیب اللہ بیٹمبارے ہاتھ میں کس نے دے دی، کہنے لگا کہ جی کل جب مجلس برخواست ہوئی، تو ہمارے ایک عرب بھائی جوائ مجد میں تھے، وہ میرے پاس آئے، اور مجھے کہنے گے کہ مبارک ہوآ پ مسلمان ہو گئے ، اب میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ کی ہے پیچے کے ضرورت نہیں ، یہ کتاب ہے بیٹمہیں و بتاہوں ، پڑھ کراس پڑمل کرتے رہنا ہم وین کے اوپر چینے والے بن جاؤگے ، اب آپ انداز ولگائے کہ جو بند و آج کلمہ پڑھ رہا ہے ، اسکو وین کا بچھے پہتے نہیں ، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ بخاری شریف کو پڑھ کرممل کر سکے ، بخاری شریف جس کو پڑھانے کیلئے سات سال لگ جاتے ہیں ، بھر آ تھویں سال بخاری شریف بڑھان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ؟ یہ بہت بی بڑا دی کہ اس پر چینا ، عمل کرنا ، اب بندہ جران و پر بیٹان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ؟ یہ بہت بی بڑا تجاب ہے ، ای لئے الیے لوگوں کو امام اعظم ابوطنے نہ ہے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امام احتم بن ضبل آ ہے بیری جزھ ہوتی ہوا گئے ہیں ، فقط امام اعظم ابوطنے نہ ہے ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امام احتم بن ضبل آ ہے نہیں ، وہ بھی تو ائر ہیں ، فقط امام اعظم ابوطنے نہ ہے ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امام اجم ابوطنے نہ تو ایک اندر ہو ، اللہ بیری بھی ہوا ہو اسط ایک شمی ، وہ نہم تو ممکن بی نہیں کہ آئے کی کے اندر ہو ، اللہ بیری کہ تو تیم کی کے اندر ہو ، اللہ بیری کہ تو تیم کی کہ اندر ہو ، اللہ بیری کہ تیم کہ ایک کے اندر ہو ، اللہ بیری کہ تو تیم کو مدیت اور فقہ وفتا و کی کا زبر و سے علم دیا تھا۔

### تر کی بهر کی جواب

الکھا۔ (1) ایک انگریز آیا اور آگر عدرے کے استاذ سے کہنے لگامیرع بی پڑھنے والے سارے طلباء سرکیوں منڈ واتے ہیں؟ وہ بھی مجھدار تھے، کہنے لگھ اچھا میہ بتائمیں، میہ انگریز می پڑھنے والے سارے کے سارے واڑھی کیوں منڈ واتے ہیں؟ اب اسکے پاس کوئی جواب تبیس تھا۔

7) ایک مسلمان عالم تھ گرنا بینا تھے،اگریزان سے سوالات ہو چھنے آیا،اب وہ ہرسوال میں یہ کہتے کہ بھٹی اس میں بھی حکمت ہے ...اس میں بھی حکمت ہے ....وس میں بھی حکمت ہے، تو اگریز کو بڑا خصہ آیا،اس نے کہنا چھاپیہ بٹاؤ! تم جواند ھے ہوت تمہارے اندھاپیدا ہونے میں کیا حکمت ہے، تووہ کہنے لگے کہ میرے اندھے پیدا ہونے میں پیچکمت ہے کہ تیرے جیسے بندے کی شکل نہ دیکھ سکول۔

ایک مشہور واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب یہاں انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی جب یہاں انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو ہمارا ایک دلی بندہ کسی انگریز کا نو کرتھا ، ایک دفعہ کسی بات پرصاحب کو غصر آگیا اور غصے میں ہوکر کہنے لگا کہ جاؤ جہنم میں، وہ بے چارہ نو کرتھا وہ باہر چلا گیا بھوڑی دیر کے بعدوہ بھروا ہیں آگیا ، آنا ہی تھا ، انگریز نے پھرنا راضگی ہے ہو چھا ، بھنے میں نے کیا کہا تھا ، ااس نے کہا تھا کہ ، جاؤ جہنم میں ، ہو پھر گئے کیول نہیں میں نے کیا کہا تھا کہ ، جاؤ جہنم میں ، ہو پھر گئے کیول نہیں جہنے لگا میں میں باہر تو نگل تھا جانے کے لئے لیکن وہاں سب انگریزوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ، بچھتو کوئی جانے ہی نہیں دیتا۔

۔ (۳) سلطان عبدالحمید ترکی کے بادشاہ گزرے ہیں، بہت نیک آدمی تھے، اللہ کی شان کرتر کی چارہ المحرف ہے یورپ میں گھرا ہوا ہے، ایک مرتبہ برمنی کا بادشاہ
اس سے نارائض ہوا تو نارائمنگی میں اس نے خطا کھا، اس نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح گھرے ہوئے ہوجس طرح دانتوں کی معبوط دیوار کے اندرزبان گھری ہوتی ہے،
یعنی اسکو دھمکی دی ہو سلطان حمید نے جواب بھجوایا کہ جناب وائت ہمیشہ گر جایا کرتے ہیں زبان کو یخونیس ہوا کرتا ، بندہ فور کرے تو ہوتا توابیاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ذبان کو کیے ٹیس ہوا کرتا اور دائت تو بھرتوٹ بی جاتے ہیں۔

اللہ (۵) ایک عالم سے ان کوایک انگریز کہنے لگا، آؤ ہم تم متفقہ با توں پرغور کرلیں ، اس نے کہا، کیا ؟ کہنے لگا کہ بیل ہمی جسی کو مات اور ہم ہم متفقہ با توں پرغور بین ، اس نے کہا، کیا ؟ کہنے لگا کہ بیل ہمی جسی کو مات اس نے کتنی ججیب کی لیکن وہ طالب علم ذرا سمجھدارتھا، کہنے لگا کہ متفق اسکونیس کہتے کہتم عیسائی ہواور بیس بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو ہم دوشنق ہوے ، تو وہ کی جگہ تین متفق کیول نہ ہوں ؟ اسنے کہا تین کیے ؟ اس نے کہا

و کیھو!! میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانٹ ہوں تمہارے ٹی نے بھی ان کو مانا، من بعد اسمہ احمد ، اب تم بھی اگر مسلمان ہوجاؤ ، تو ہم تینوں ایک بات پر متفق ہوجا کیٹکے تو دو کے بحائے تین متفق ہوجا کیٹکے۔

اکہ اگریزی داں نے کسی عربی طالب علم سے پوچھا کہ بناؤعرش پرستارے کتنے ہیں ؟ توطالب علم نے کہا بچھے تو تیس پید، کہنے لگا کیا خاک پڑھتے ہوجہیں عرش کے ستاروں کانبیس پید؟اس نے کہا کہ جی اچھا آپ بٹا کیں کہ سمندر میں مجھلیاں کتنی ہیں؟ کہتاہے جھے بھی نہیں پید،اس نے کہا کہ تہمیں فرش کا پیدنہیں تم عرش کی باتیں کرتے ہو، وہ جیران ویشمیان رہ گیا۔

#### عقل برئ يانجينس

ایک مرتبہ میرا جھوٹا بیٹا سیف اللہ میرے ساتھ تھا، ایک جگہ ہم نے ایک جینس گزرتے دیکھی، میں نے بچے سے پوچھا: بیٹا اعقل بڑی کہ جینس؟ کہنے لگا: ابو جی! بھینس، میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا: مقل اتن چھوٹی کی ہے اور جینس اتن بڑی ہے، اس لئے بھینس بری ہوتی ہے، میں نے پوچھا: بھینس کے محلے میں پینہ کون ڈالٹاہے؟ اس نے کہا: انسان، پوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: اس لئے کہا اندفعالی نے اسے عمل دی ہے، پھر میں نے اے سمجھایا کہ بھینس انسان کے محلے میں پر نہیں ڈال سکتی، انسان بھینس کے مگلے میں پٹے ڈال کراسے قابوکر لیتا ہے، اس لئے عمل بھینس سے بڑی ہوتی ہے۔

#### شوگر فری تر بوز

ایک مرتبہ لاہور میں ایک کسان سیزن کے شروع شروع میں اپنے تربوزتو ڈکرلایا کہ ریٹ اچھا ملے گا، اللہ کی شان کہ جب اس نے تربوز کھولے تووہ اندر سے تصوّ سرخ، گربچیکے متھے، ایک بندے نے خریدا تو اس نے کہا کہ بیتو پیٹھا ہی نہیں، دوسرے نے خریدا تواس نے بھی کہا کہ بیتو میٹھا ہی ٹیس، و دیھی بڑا پر بیٹان ہوا مگروہ بندو جمت والا تھا اس نے سوچا کہ اب جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی، مجھے پر بیٹان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس کاطل نکالنا جا ہے۔

چنانچیاس نے سوچنا شروع کردی ، بالآخروہ ایک پیشر کے پاس گیا اوراس ہے جاکر کہا: چھے ایک بڑاساسائن بنا کردہ ، اس نے بوچھا اس پر کیا لکھوانا ہے؟ کہنے لگا: اس کے اور لکھوڈ لا ہور میں پہلی مرتبہ شوگر فری تریوز''

اب جب اس نے شوگر فری کا لفظ لکھ دیا تو کس نے کہا: میں امی کے لئے لے کر حاتا ہوں ، میں ابو کے لئے لئے کے رجاتا ہوں ، اس طرح اس کے پھیکے تربوز ڈیل رہے ہیں ارب کے سازے کی گئے۔

تومعلوم ہوا کہ انسان کوکوئی چیز و کچھ کرفوراً فرسٹ امپریشن میں نہیں آنا جا ہے ، بلکساس کا دے آؤٹ نکالنا جا ہے۔

### جاِ ندگی رؤیت کے سلسلے میں حضرت کا واقعہ

ایک دفعہ ایک صاحب ہمارے پاس آگے اور کہنے گے : تی ! آپ تو سائنس پڑھے ہوئے ہیں، انجینئر ہیں، آپ بھی انپڑھ وائی ہاتیں کرتے ہیں، میں نے بوچھ : کیا مطلب ؟ کہنے گئے : آپ تو سائنس جانتے ہیں اور آپ ہیدبھی کہتے ہیں کہ ہم جا ندد کھ کرروز ورکھیں گے اور چاندد کھے کرروز وکھوئیں گے، لینی عیدمنا کیں گے، کی دفعہ آسان پر ہادل بھی ہوتے ہیں، بھی نظر نہیں بھی آتا، اس لئے سائنس سے فائد واٹھ ناچ ہے۔

خیر:ہم نے اس بندے کو جو جواب دینا تھاوہ اسے دیا، کیکن پھرہم نے اس کے بعد اس کی تحقیق شروع کردی کدسائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔

 آپ کو ہرونت وہاں پر پی خبریں سنائی دے رہی ہوگی کہ اب

...مشتری میں سیہور ہاہے۔

....عطار دمیں بیہور ہاہے۔

... بهورج میں بیہور ہاہے۔

.... جا ندمي پيهور ما ہے۔

جو کچھ اوپر کی دنیا ہیں ہور ہا ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات بتائی جاتی ہیں، آج چاند کس کس جگہ پر نظر آپڑگا اور کس کس جگہ پر نظر تیگا ، وہ بتاتے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا: آج چاند کہاں کہاں نظر آپڑگا ؟ انہوں نے کہا: فلاں فلاں جگہ پر نظر آپڑگا، ہم نے پوچھا: آپ کی بید بات کو ذرا کھولنا چاہا تو وہ کہنے گئے کہ ہم سوفیصد یقین سے بیس کہ سکتے ،ہم نے پھر پوچھا: جناب! سوفیصد یقین کے ساتھ کون کہ ہم سکتے ، انہوں نے کہا: جی ! آپ تیدی والوں سے رابطہ کریں، ان کا سمتقل ایک ڈیپارٹمنٹ ہے اورایک بڑا کمپیوٹران کے پاس ہے، وہ چاند کے مدار کے ایک اس وقت چاند کہاں پہنے۔ ایک ایک وقت چاند کہاں پہنے۔

ان ہے نمبر لے کریں نے خود فون کیا، وہاں اس کمپیوٹر ڈیپارٹمنٹ ایک خاتون کے مان سے میری ہات ہوئی، میں نے کہا: میں فعال علاقے میں ہوں اور معلوم کرنا چاہاں ہوں کہ یہاں چاہئوں کے بہاں چاہئوں کے بہاں چاہئوں کے بہاں چاہئوں کا اس نے کمپیوٹر سے پیتہ کر کے بتایا کہ صرف استے پرسنٹ چائس ہے، میں نے کہا: واہ !انسان تو چاند پر قدم نکا چکا ہے اور سائنس آئی ترقی کرچک ہے اور آپ کمہر ہی ہیں کہ صرف استے پرسنٹ چائس ہے نظر آنے کو کوئی کی بات کر و سیجو سوال دوسر سے لوگ ہم ہے کہتے تھے ہم نے ہو بہو وہی سوال ان سے کرویا کہ کوئی کی بات بتاؤ ،انسان تو چاند پر پہنچ چکا ہے اور اہمی تھی آپ یہ کہ رہی ہیں کہ چائسز ہیں، سید جب اس عاجز نے کہا کہ کوئی کی بات بتاؤ کہ چاند بیٹی طور پر نظر آئیگا یا نہیں آئیگا ،

تواس نے کہا کہ ہم یقین ہے بھی بھی نہیں کہ سکتے ، میں نے کہا: جا تم پر پڑھ گئے اور یقین ہے کہ نہیں سکتے ا؟ کہتے گئیں: دراصل یات یہ ہے کہاں کے درمیان بچھ مشکلات ہیں، وہ مشکلات ہیں، وہ مشکلات یہ بین کہ ہم جو جا نمہ کی پوزیشن بتاتے ہیں، وہ دکھ کر نہیں بتاتے ، حساب کی پچھ مشکلات ہیں کہ اب حرح تفزیق کی ہے بتاتے ہیں کہ اب جات ہیاں ہوگا، وہ جمح تفزیق کا حساب اتنا پکا ہے کہ مسجح پوزیشن کا پنہ جلائے ، اس کو الدیمان ہوگا ہے کہ مسجح پوزیشن کا پنہ جلائے ، اس کو الساب اسلام کا کہتے ہیں، میں نے کہا: جب کہ اس ایکی مساوا تمیں ہیں جو پکا حساب بتا ویتی ہیں تو آپ بھی پکی بات کریں، کہنے گئی تی بات کریں، ان شمل سے کی ایک کے بدلتے سے دولت بدل سکمی دیا ہو سکمی ایک کے بدلتے سے دولت بدل سکمی سکتے ہوں۔

میں نے یو چھا: آپ کا بیر بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے گی: دنیا کا کوئی انسان بھی بھی گارٹی کے ساتھ میٹیس کہرسکتا جاہے کتنا ہوا سائنسداں ہو، کد آج چاند کہاں اور کس جگہ پر ہوگا، اس میں شبکی ہی گنجائش ہوگی، معلوم نہیں کدان چھ ہزار میں سے کوئی ایک پیرامیشر بدل جائے اور جاند کی یوزیشن میں فرق آجائے۔

يس نے اس کی بات س کر کہا: الحمد مثلہ اصلاق د صول الله مُلاَئِيَّة اللہ کھیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چے قربایا: صوموالوؤیته وافطروا لوؤیته.

'' چا ندد کیچ کرروز ه رکه لواور چا ندکود کیموتو افطار کرلو''

ونیائے ٹھوکریں کھا کیں ، ریسرچ کی ،سائنس کے پیچھے لگار ہے، بیسیوں سال کی محنت کے بعد ہالآخراس نتیجہ پر پہو شیخ کہ ہم یقین نے بیس کہ سکتے۔

بھٹی! بیتواب ہیہ بات کررہے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چود ہ سوسال بہلے ہیں۔ بتادیا تھا۔

#### منفردمثال کےذریعہاہم پیغام

بیرتویں جماعت کی بات ہے، اس زمانے میں یہ عاجز اس زمانے میں تویں جهاعت مين پڙ هنا تقااسکول مين،ايک ميرا کلاس فيلوتها جم اکتضينيج پر بي<u>ضته تھ</u>،وه ديبات ہے پڑھنے کے لئے آتا، ذہبین تھا، نمازی تھاا تھا آ دمی تھا، میرااس کے ساتھ اچھا دوستانہ تعلق تھا ہم مل کے پڑھتے بھی تھے اور ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے، وہ مجھے بھی کھی ویہات کی با تین سنا تا تھا کردیبات میں گا جریں ایک لگتی ہیں ہمولی ایک لگتی ہے بشنغم ایسے ککتے ہیں، سزیاں ایر ککتی ہیں، ہمیں بید ہی نہیں تھا، زندگی میں ہم نے بھی دیبات دیکھاہی نہیں تھا، یہ وہ زمانہ تھا جب مجھے پہنیں بیتہ ہوتا تھا کہ گندم کسی بودے بے لگتی ہے پاکسی درخت کے اویر، پچھے یہ نہیں تھا، جب وہ بات سنا تاویبات کی تو میں اس کوشوق ہے منتا تھا، أيك دن وه كينبالكا كريسى ! آبايماكرين كدكرى كي جيشيان بوف والى بين، بهار عاس و بہات میں آئیں ایک دودن کے لئے ، میں آپ کوریبات کی سیر کراؤں گا اور بیرساری چیزوں کی فصلیں میں آپ کوخود و کھاؤ نگا، ہم نے کہابہت اچھا، گھر میں، میں نے اپنی والدہ ہے بات کی ، والدہ صاحبہ نے کہا کہتم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ اور ایک دودان و مال تشہر کے بڑے بھائی کے ساتھ واپس آ جاؤ۔

چنانچ میرے بڑے ہمائی جھے لے کر گئے ،ہم وہاں گئے ، دات سوئے ، ہم اہاں گئے ، دات سوئے ، ہم اس نے اٹھا ہا ہے جگہ فیلہ سے کر گئے ،ہم وہاں گئے ، دات سوئے ، ہم الک جگہ میں نے اٹھا وہ کہا کہ جس نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ گو ہر کا ڈھیر لگا ہوا ہے ، انبار گو ہر کا ، یہ گائے بھینس کی جو نجاست ہوتی ہے ، اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا ، اس کود کھی کر جھے جیب سالگا ، میں نے کہا کہ یارا یہ اکتفا کرکے رکھا ہوا ہے یہ تو نبا ہاک ہوتا ہے ، یہ تو بد بو دار ہوتا ہے ، یہ تو نباست ہے ، اس کوقر بھینک دینا جا ہے اس سے باس کے ہاں سے بوچھا کہ آپ بھیوکہ اس نے کہا کہ یہ جو بندہ الل جا اس سے بوچھا کہ آپ

نے یہ گائے بھینس کا گوہر بر بودار، نجس کیوں بہاں رکھا ہواہے؟ (میں چھوٹا تھا اس وقت) وہ کہنے لگا ہے! تم ابھی ہے ہو، کچے ہو، تہمیں پیدنہیں ہے، تمہاری نظر میں یہ نجاست ہے، تمہاری نظر میں یہ گوہر ہے، تاپاک ہے، میری نظر میں یہ کار آ مد ہے، میں اس کو کھیت کے اندر ملاتا ہوں مٹی میں، بھر بنب سبزی اگاتا ہوں تو سبزی بڑی اچھی ہوتی ہے، سائز بھی اچھا ہوتا ہے، تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، جھے اس کا بڑا فا کدہ ہوتا ہے، اس نے سمجھانے کی کوشش کی گرچھوٹی عمر کی وجہ ہے بھے اس کی بات بچھ میں نہ آئی، مجھے یہی بات بچھآری تھی کہ ناپاک ہے، نجس ہے، گندگی ہر بودار کیوں ڈالٹ ہے، یہاں تو کھانے کی چیز پیدا ہوتی ہے نہیں ڈالنی میا ہے، گھر میں واپس آگیا۔

آئ جب بھی اپنی زندگی کے اس واقعہ کو پس یاد کرتا ہوں تو اب بات بھے بیں آئی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اس واقعہ کو بیل جتے جیں ، نجاست کہتے جیں ، گندگی کہتے جیں ، نایاک کہتے جیں ، بد بودار کہتے جیں ، حقارت اور نفرت کی نظر ہے دیکھتے ہیں اس گو بر کو اگر کسی کھیت میں ملادیا جائے تو وہ گو بر بھی ساتھ والی فصل کواور سبزی کوفا کدہ پہنچا ویتا ہے ، تو انسان ہوکرا گرساتھ والے انسان کوفا کدہ نہیں پہنچا تا تو اللہ کی نظر میں تو گو براور گندگی سے بھی کہا اور گزر دارے ۔



ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ



### حضرت ابوبكر كى فراست

سیدناصدیق اکبڑنے اپنی وفات ہے کچھ پہلے حضرت عائش صدیقہ تھو بلایا ، فر مایا کہ میں کے میں اور دو بہتوں میں تقسیم کردینا ، انہوں نے عرض کیا: وہ کی میں والدہ امید ہے ہا اور میرے وجدان نے بھی بتایا کہ اب اللہ تعالیٰ بھی بیٹی عطافر مائیں گئے، اس لئے اس کو بھی شار کیا، بھراییا ہی ہوا کہ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی المید کو بیٹی عطافر مائی اور ان کی بات سوفیصد کے کئی ، یہ فراست ہے جواللہ تعالیٰ دل میں القا فرما دیتے ہیں۔

(طبقات الشافعية الكبري ١١٠٨- طلبة الطلبة للسلم ١١٠٨- الكال في الكري ١٩٥١)

حضرت عمره كى فراست

ایک مرتبہ حضرت علی نے خواب میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ، انہوں نے خواب میں ویکھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچھے بڑھی ،
خواب میں ویکھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجر کی نماز پڑھائی اور انہوں نے بیچھے بڑھی ،
پھر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے ، اس دوران میں ایک عورت آئی اوراس نے مجبوروں کا ایک جرا ہوا تھال چیش کیا ، نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دو مجبور لے کر حضرت علی کو کھانے کے لئے دیا ، جب انہوں نے علیہ وسلم میں تو انہوں نے وہ مجبور میں کھا کی سے کا دیدار ہوا ، دوراان کے پیجھے نماز دی کیور ان کے بیجھے نماز میں دو تیسراان کے پیجھے نماز میں دو تیسراان کے بیجھے نماز میں کھا کیں۔

حضرت ملی فجرکی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے ، بیخلافت قاروقی کا زبانہ تھا،سیدنا عمر فاروق تشریف لائے اورانہوں نے نماز پڑھائی ، اللہ تعالی کی شان دیکھتے کہ

انہوں نے نماز میں وہی دوسورتیں پڑھیں جوخواب میں ٹی سلی انتدعنیہ وسلم نے تماز میں برھی تھیں ،حضرت ملکؓ بڑے جیران ہوئے ، پھرحضرت عمر فاروقؓ نماز کے بعد مشتد یوں کی طرف منه کر کے بیٹھ گئے، حسن اتفاق و کیلھے کہ ایک عورت نے امیر الموثنین کی طرف تھجوروں ہے بھرا ہواا کیک تھال پہو نیجا یا،حضرت عمر ٹنے اس میں سے دو کھجوریں اشخا کیں اور حضرت میں کو کھانے کے لئے ویں، جب انہوں نے تھجوریں کھا تھیں تو ان کاول بڑا قوش ہوا، دو کھجوری کھانے کے بعد انہول نے کہاا میرالموشین الججھےاور بھی دیجئے ،اس بت برحفرت عمر مسكرائ اورفرمانے لگے:اگر آپ کوشواب میں می اکر پھلی انٹدینے وسلم نے اور بھی دی ہوتیں تو میں اور بھی عطا ترویتا، یہ نور فراست ہوتاہے جوتھو ک کی بنا پرانسان کوحانسل ہوتا ہے، میقعت ہر بندے کوٹھیسے بیس ہوتی۔ أزمة الحالس ٣٣٩

### حصرت عمرتكى فنهم وفراست

حضرت عرضيجد مين تشريف فرما مين ، ايك گوراچئا بنده آگيا اس زمانه مين نجران سائڈ کے جوعیسائی تھےوہ گورے ہے ہوتے تھے، او چھا کون ہے؟ کہنے لگا میں ہوکلپ کا مردار ہوں اور میں عیسائی ہوں اور میں اس لئے آیا ہول کہ آپ میرے اوپر اسلام پیش كري، چنانچەحفرت عرّبے اس كے سامنے اسلام كى پھھ تعنيسات كو كھولا، قرآن يزها، قر آن <sub>عا</sub>ک نے اس کے دل پر ایبا اثر ڈالا کہ اس نے کلمہ یز حیا اور وومسٹلمان ہوگیو ، حضرت عمرٌ نے اس کود سکیتے ہی فراست سے پہلیان لیا کہ مخلص ہے! درالقداس سے دین کا کام لے لیں،انہوں نے اس کو خطالکھ کر دیا،آپ فلاں جُد جائیے میں آپ کواس علاقہ کا گورنر بنا تا ہوں ، ایک **سحابی بول الحظے ہم**نے زندگی میں پیلاقحض دیکھا جس نے کلمہ بڑھ کر ایک رکعت نمی زمین پڑھی اور عمر بن خطاب کے ہاتھوں سے گورنر بن گیا ہو، وہ بڑے خوش ہوئے اس پات ہے، چنانچہ واس رقعہ کو لے کرچل پڑے، کہتے ہیں کہ بس دومرے

لوگ بھی اٹھے تو حفزت علیٰ بھی اٹھے اور حسن اور حسین بھی دونوں ساتھ تھے، تو یہ تنوں حفزات بھر راستے میں جا کر ان کو ملے، سلام کیا، انہوں نے پوچھا بی کیے آتا ہوا؟ تو حفزت علیٰ نے فر مایا کہ ہیں جا کر ان کو ملے، سلام کیا، انہوں نے پوچھا بی کیے آتا ہوا؟ تو حضرت علیٰ نے فر مایا کہ ہیں جر سے دو جیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ استے خلوص ہے آپ نے کلمہ پڑھا کہ الہوا کہ میں نے آتی وقت آپ کوا کیے علاقہ کی ولا بہت بہر وکر دی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کوآپ کے ساتھ رائے واری کا تعلق ال جائے ، اس نے تھوڑی دی سے حوچا، کہنے لگا میری بیٹیاں ہیں تمن علی آپ کے ساتھ بردی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ تیسری بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ دوسری بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور تسین کے ساتھ تیسری بیٹی کا نکاح کہ آپ بیٹیوں نبی علیہ السلام کے قریبی ویش کی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی میں اللہ اکبرہ تو حضرت عرائی فراست و کیسے کہ ایک بندو آ رہا ہے، تکھے بڑھ رہا ہے، انکہ بڑھ میں ، اللہ اکبرہ تو حضرت عرائی فراست و کیسے کہ ایک بندو آ رہا ہے، تکھہ بڑھ میں ، اللہ اکبرہ تو حضرت عرائی فراست و کیسے کہ ایک بندو آ رہا ہے، تکھہ بڑھ طلاقہ کا والی بنا کر جسے دی بچان لیا، اللہ نے اس سے دین کا کام لینا ہے اور اسکوا یک مطاقہ کا والی بنا کر جسے وی بیان لیا، اللہ نے اس سے دین کا کام لینا ہے اور اسکوا کے علاقہ کا والی بنا کر جسے وی بی بیان لیا، اللہ نے اس وی بی کا کام لینا ہے اور اسکوا کے علاقہ کا والی بنا کر جسے وی بی بیان لیا، اللہ نے اس سے دین کا کام لینا ہے اور اسکوا کے۔

### حصرت جنيد بغداديٌ کي فراست

حضرت جنید بغدادی مسجد میں بیٹھے تھے، ایک خفس ان کے پاس آیا، اس نے جب بہنا ہواتھا اور قام ہوں میں بیٹھے تھے، ایک خفس ان کے پاس آیا، اس نے جب بہنا ہواتھا ، اس کا چرہ بظاہر منور نظر آر باتھا، گورا، جٹا، خوبصورت تھا، وہ آکر کہنے لگا، حضرت! ججھے آپ ایک حدیث کا مطلب سمجھا و بیجے پو چھا کون کل صدیث؟ اس نے کہا، حدیث بیہ القوا فر اسة المومن فافه ینظر بنود اللہ نے اس کا حضرت نے اس کا اللہ اس کی فراست نے ڈرو کونکہ دہ اللہ کے نورے ویکھا ہے ) حضرت نے اس کا چرہ ویکھا اور فر مایا او نصر انی کے بیٹے اس کا مطلب بیہ ہے کہ تو کلمہ پڑھا ور مسلمان ہوجا ایہ کا مراس کے بیٹے چھوٹ کے دو کہنے لگا واقعی میں نصر انی ہوں، میں اس لئے آیا تھا کہ ایہ کہنے آپ سے اس کا معنی پوچھول گا اور پھر میں آپ کولوگوں میں رسوا کروں گا کہ آپ

ائے بڑے تئے ہے بھرتے ہیں لیکن اتنا بھی پند نہ جلا کہ میں مومن ہوں یانہیں ،اس سے پند چلا کہ واقعی میدا کی نعمت ہے جومومن بندے کے ول میں عطا ہوتی ہے،لہذااب میں کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتا ہوں،اللہ اکبر!!!۔

(الرسالة التشيرية ١٠٩)

### بیر دام گوشت کب ہے

حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی گرہت تا طرزرگ تنے ،ان کی زندگی ہیں بڑا تقوّی تھا، اگر کوئی آ دمی ان کوکوئی مشتبہ مال کی چیز کھانے کے لئے ویتا تو آپ قبول ہی نہیں کرتے تنے ، چنانچہ ایک آ دمی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ؓ کے لئے مشتبہ مال سے بہت کھانا ہوایا ، تقریبا تجیبیں تمیں ڈشز ہوا کمیں ،اس کے علاوہ وال بالکل طلال مال سے ہوائی ، جب حضرت دستر خوان پرتشریف لائے تو فقط وال کے ساتھ روٹی کھا کراٹھ گئے ، باتی کسی اور چیز کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھ جایا۔

حضرت مرشد عالم من عرص صاحب زادے حضرت مولانا عبدالرحمٰن قامی فی خود بچھے یہ واقعہ سایا کہ حضرت مرشد عالم جملیقی سفر پر تھے، اس دوران حضرت خواجہ عبدالما لک صدیقی اس علاقہ بیں کسی پروگرام کے لئے تشریف لائے اورواپسی پر الحیاما لک حدیق اس علاقہ بیں کسی پروگرام کے لئے تشریف لائے تو میں خوش بھی ہوا اچا تک چوکوال تشریف لائے ، جب حضرت اچا تک تشریف لائے کہ حضرت تشریف لائے اور جب دسترخوان بھی ہوا ہیں ،ان کے لئے تصانا بنائے ، بیل نے حضرت کو شحایاء بانی پلایا اور جب دسترخوان کی طرف ایک مرتب دیکھا بھم ہے دیکھ کرفر مائے گئے تشہارے گھر میں سور کیسے داخل ہوگیا ؟ فرماتے ہیں کہ میں فورا واپس والدہ صاحبہ کے بہاری جان میں داخل ہوگیا ؟ فرماتے ہیں کہ میں فورا واپس والدہ صاحبہ کے باس گیا اوران سے کہا :ای جان حضرت تو کھانے کی طرف باتھ بھی نہیں بر حمارے ،

اور مجھے غصد سے دیکھ کرفر ماتے ہیں کہ تمہار سے گھر ہیں میسور کیسے داخل ہوگیا، امی جان سر پکڑ کر کہنے گئی ، او ہو اِنقلعی میری ہے میر ہے ہم سا بے والی عورت مدتوں سے مجھے کہہ رہی تھی کہ جب تمہار سے بیرصاحب آ کینگے تو اس و فعہ کھانا میں بنا کے دوں گی ، اور مجھے خیال ہی شدر ہا کہ معفرت محتاط غذا کھاتے ہیں، میں نے پڑوین کاحق مجھ کرا سے ہاں کروی تھی ، لہذا ہے ہمار سے گھر کا کھانا نہیں پڑوی کے گھر کا کھانا ہے ، چھیق کی گئی تو پیت چلا کہ اس کے فاوند کا مال تو حلال تھا مگراس نے اپنی رقم کو سود والے اکاکاؤنٹ میں رکھا تھا ، لہٰذا وہ بھی جرام بن گیا۔

### انگور سے مردوں کی بد بو

حضرت مرزامظہر جان جانان کے پاس ایک مرتبہ کوئی مرید آیا اوراس نے انگور پیش کئے ، حضرت اس میں سے بچھا گور تو زکر مند میں ڈالنے گے تو واپس دکھ دیے ، فرمایا : محصرت نے اس میں سے بچھا گور تو زکر مند میں ڈالنے گے تو واپس دکھ دیے ، فرمایا : محصرت نے واپس کردیے ، حضرت نے جان میں کے اندر تبحس پیدا ہوا اور اس کی حضرت نے واپس کردیے ، حضرت نے اس کی اور بوجھا: جی آپ نے بیا کی حضرت کے لئے کمر بست ہوگیا، چنانچہ وہ دو کا ندار کے پاس گیا اور بوجھا: جی آپ نے بیا اگور کہاں سے لئے کاس نے کہا: ایک و یہاتی بندے کا اگور کہاں ہے دو لاتا ہوا ور میں اس سے خریدتا ہوں ، اس نے کہا: ایک و یہاتی بندے کا اگور کہاں نے اس کا پید و دو دیا ، جب اس آ دی نے جاکر دیکھا تو بہ چلا کہ اس شخص نے ایک پر اپنے قبر ستان کی زمین ہموار کر کے اس آ دی نے جاکر دیکھا تو بہ چلا کہ اس شخص نے ایک پر اپنے قبر ستان کی زمین ہموار کر کے وہاں انگور دل کی بیکیں دگائی ہوئی تھیں ۔

ملتمي مضافيان ۱۸۷

#### يا تو بردهني يا درزي

(۱) حضرت امام شافعی نے ایک مرتبہ ایک محض کو دیکھا اور اوگوں ہے کہا کہ یہ مخص یا تو بردھئی ہے یا درزی ہے، اوگوں نے کہا حضرت آپ نے بالکل درست فر مایا پہلے پیکڑی کا کام کرتا تھالیکن اب اس نے چھوڑ کر کپڑے سینے کا کام شروع کردیا ہے۔

ایکٹری کا کام کرتا تھالیکن اب اس نے چھوڑ کر کپڑے سینے کا کام شروع کردیا ہے۔

(دروس تعیل کی جہدے)

(۲) حضرت ابراہیم خواص نے رسالہ قشیریہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی جامع مسجد میں تھا اور میرے پاس فقراء کی ایک جماعت موجود تھی ، ایک نوجوان براہیس کھی، باو قاراور خوبصورت نہایت اچھالباس بہنے ہوئے اورخوشبولگائے ہوئے وہاں بہنچا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جھے لگتا ہے کہ بیرشن بہودی ہے، سب نے میری بات کا بیقین ندکیا، میں جب مجلس سے اٹھ گیا تو اس نوجوان نے لوگوں سے پوچھا کہ شنے نے میر میرے متعلق کیا کہا تھا؟ اس کی ظاہری وجابت سے مرعوب ہوکر لوگوں نے اس کواصل بات میر سے متعلق کیا کہا تھا؟ اس کی ظاہری وجابت سے مرعوب ہوکر لوگوں نے اس کواصل بات نہ بتائی ، لیکن جب اس نے بہت زورو ہے کر پوچھا کہ جھے حقیقت بتاؤ ، تو پھرانہوں نے بتایا کہ بیٹھوں برا بنام رکھو یا اور مسلمان ہوگیا۔

کہ بیٹن نے کہا تھا کہ بیٹھس بہودی ہے ، میہ سفتے ہی وہ نوجوان میر سے پاس آیا اور میر سے باتھوں برا بنام رکھو یا اور مسلمان ہوگیا۔

#### (الرسالية القشيرية ١٠٨)

رس) ایک شخص درویشوں والاجہ ادرولق پہنے ہوئے حضرت خواجہ عبد الخالق شخیر دائی گی مجلس میں آگر ایک طرف بینے گیا جب حضرت لوگوں کو وعظ وضیحت کرکے فار ٹ جو بے تو اس شخص نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت انتہ ہوا فو استہ الممؤمن کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ فراست کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ فراست بیہے کہ تم ایناز نارتو ز ڈالو، بیس کراس نے شور مجا دیا اور کہا کہ معاذ اللہ مجھے زنارے کیا مطلب؟ ای اثناء میں ا بیس مریدنے شیخ کااشارہ یا کراس کے ولق کواس کے بدن سے الگ کر دیا تو نیچے سے زیار نگلاء مہ داقعہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد شخ نے سے نقراء ہے کہا کہ دوستو! جس طرح اس نے اپنے ظاہری زنار کوتو ڑ ڈالا اورمسلمان ہوگیا آؤ ہم سنب بھی اپنے باطنی زنار کوتو ڑ ڈالیں اوراللہ کے حضور اپنے گناہوں ہے سمجی کی تو یہ کریں، اس پرلوگوں برگر یہ طاری ہوااورسب نے ای وقت بیعت کی تحدید کی۔

(٣) به عابز ایک مرتبه ایک عالم کولے کر حضرت مرشد عالم کی خدمت میں چکوال حاضر ہواء دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم میرے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کئے بہتر ہے کہ میں ان کے بارے میں حضرت کو پچھ بتاووں، چنانچہ ہم جیسے ہی حضرت سے ملے، میں نے عرض کیا:حضرت اسابک بوے عالم ہیں، جوآپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ہیں،حضرت فرمانے گئے'' جیب کرمیں اسے پہلے ہی بڑھ چکا ہوں''،حضرت نے بہالفاظ محید میں کھڑ ہے ہو کرا دشا دفر مائے۔



ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ سَيَدِنَا مُحَمَّدِ وَّعَلَىٰ آل سَيَدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

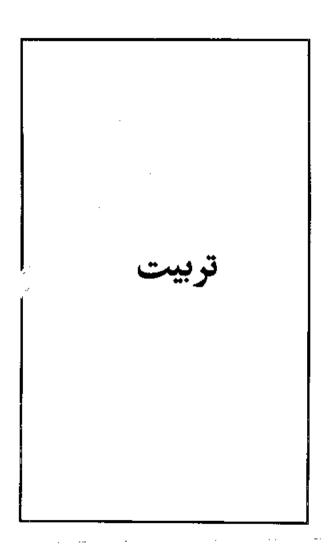

## نی کریم صداللہ کے بچین کی بیاری باتیں

عالباایی بی عمر ہوگی کہ جس میں انسان کے دانت نکلتے ہیں اوراس کو کا ننے میں مزد بھی آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کی رضائی بہن'' شیما''نے آپ کواشمایا اور آپ کو کند ھے سے لگایا تو نبی کریم صلی انتدعلیہ وسلم نے کند ھے پر دندان مبارک سے کا نا، بیا تنازیا وہ تھا کہ اس کے نشان پڑگے، القدکی شان دیکھیں کہ بیشنان ان کے رہا۔

ایک مرتبہ کی خزدہ میں ان کے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کرکے لایا گیا، شیمااس وقت بوڑھی ہوچکی تھیں، وہ ہی کریم صلّی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اورانہوں نے آئر بتایا کہ میں آپ کی بہن ہول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ

[ (الروض الانف ٢/ ٢٠١٤ - السيرة المعوية لا بن كثيره/ ١٨٩ - السيرة العوية لا بن بشام ٥/ ١٢٨)

### بچوں کی سعادت بحیین ہے ہی

بعض ہے بھین میں ہی سعادت کے قار کے کرآتے ہیں ، حضرت مولانا قاسم بانوتو گئے گا۔ ایک بیٹے ہیں ، حضرت مولانا قاسم بوا جو بھین ہی اللہ کی شادی ہوئی ، ایک بچے بوقو ہو گئے ہوا جو بھین ہیں ہوا ، امید ہی شیم گئی سب لوگ فکر مند تھے اور سب چاہتے ہو گیا ، بھر پھی عرصہ بچے ہی نہیں ہوا ، امید ہی شیم گئی سب لوگ فکر مند تھے اور سب چاہتے تھے کہ خاندان قلکی کا سلسلہ چلتا رہے ، علمی گھرانا اور بیعلمی یادگا رہی آگے بڑھتی رہیں ، قیامت تک ان کافیض چلے ، سب لوگ دعا کم کرتے تھے ، کوئی امید ہی نظر نیس آتی تھی ، ایک بزرگ تھے ، فتح پور کے رہنے والے ، ان کے پاس شخ المبند نے مولانا عبد السبح کی پیغام و سے کر بھیجا کے حضرت ! حافظ احمد صاحب کے لئے المبند نے مولانا کی دعا کریں ، مید گئے اور انہوں نے جا کر بیغام پہو نچایا ، وہ بزرگ اس خاندان کی علمی و جا ہت اور علمی مقام کو جانتے تھے ، انہوں نے جب سنا تو تھوڑی د برتو خاموش رہ علمی و جا ہت اور علمی مقام کو جانتے تھے ، انہوں نے جب سنا تو تھوڑی د برتو خاموش رہ بھر کئے گئے : بال بال بچے ہوگا ، حافظ ہوگا ، قادری ہوگا ، عالم ہوگا ، اپنے وقت کا مقتدا ہوگا ، عالم ہوگا ، الفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ نے حاتی ہی ہوگا ، یا لفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ نے حاتی ہی ہوگا ، یا لفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ نے حاتی ہی ہوگا ، یا لفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ نے حاتی ہی ہوگا ، یا لفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ نے خاتی ہوگا ، یا لفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ کے خاتی ہوگا ، یا لفاظ کیے ، اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدائی گئی اور اللہ کے خاتی ہوگا ، یا لفاظ کیا کیا کہ اس کے چنددن کے بعدان کی المبیکوا میدلگ گئی اور اللہ کے خاتی کے اس کی بھیا کی کو کیا کی کو کی اس کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کیلی کی کا کو کیا کو کی کو کیوں کی کو کیا کو کو کی کو کیوں کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو

ان کو بیٹا دیا، جو ہزا ہو کر حضرت قاری محمد طبیب صاحبؓ بنا، بساادقات ایسابھی ہوتا ہے کہ مال کے پیٹ سے بنی اللہ بچہ کو ولایت کا نورعطا فرمادیتا ہے اور بہت ی خوبیاں اور اچھے کمالات بچین سے بنی جھکنے لگتے ہیں۔

(نوث) بدواقعہ حضرت قاری صاحب کومولانا عبدالسیع نے اس وقت سنایا تھا جب کہ حضرت قاری صاحب بہلی دفعہ تج کے واسطے جار ہے تھے۔ (حکیم الاسلام کے بہند بیدوا تعات ۲۹۲)

# بيج گھر كے ماحول كے مطابق كھيلتے ہيں

حضرت مولانا طلحہ خودا یک مرتبہ فرمائے سگے کہ ش چھوٹا تھا ،گلی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ہیچ کو بیعت کرد ہاتھا، اس لئے کہ میں نے اسپے والد کو بیعث کرتے دیکھا تھا۔

اب میں جھوٹاسا! ورایک بچ کو بیعت کے کمات پڑھارہاتھا، اسکے ہاتھا پہنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے، اللہ کی شان کہ ادھرے حضرت مد فی تشریف لے آئے، انہوں نے بچھے آکر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی، شُٹ الحدیث کے ساتھ بہت زیادہ گہر اتعلق تھا، بچھے دیکھا تو وہ کئے لگے کہ صاحبزادے صاحب! ہمیں بھی بیعت کرنو، کہنے لگے میں نے کہا: آئیں بیٹے جائیں! بچھے کیا بید تھا کہ بیریزے میاں کون ہیں؟ تو میں نے حضرت مد فی کہا: آئیں بیٹے جائیں بیٹے کے کا بید تھا کہ بیریزے میاں کون ہیں؟ تو میں نے حضرت مد فی کے ہاتھا ہے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے بچھ کھات پڑھ کرکہا کہ اچھا! میں نے آپ کو بھی بیعت کرلا۔

تودیکھو! پچہہے،لیکن دہ حفرت مدنی کو بیعت کرر ہاہے، بیچے ای طرح کے کام کرتے ہیں۔

(يزون كالجين ٢١٥)

#### یہ بچہہے یا بوڑھا

حضرت مرزامظہر جان جاتا گ نے ایک مرتبہ حضرت شاہ فلام علی دہلوی سے قرایا

: قلام علی کی بچے کو جہارے پاس لے آنا، حضرت شاہ صاحب اپنے گھر گئے اور بچے کو حضرت

کی خدمت میں لانے کے لئے تیار کیا، کانی دیراہے سمجھاتے رہے کہ حضرت کی خدمت میں

ایسے بیٹھ نااورایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، بچہ جب اچھی طرح معاملہ سمجھ گیا تو ا گلے دن حضرت میں
شاہ صاحب اسے حضرت کی خدمت میں لائے، نیچ نے سلام کیا اور باادب ایک طرف
بیٹھ گیا، کچھ دیرگزری تو حضرت نے فر مایا: غلام علی ہم نے تو کہا تھا کہ کسی نیچ کو جہارے پاس
لے آنا، یہ کوئی بچہ ہے یہ تو بوڑھا معلوم ہوتا ہے، لیعن بچہ تو اس وقت اچھا لگتا ہے جب
بچوں والی با تیں کرے، اچھل کود کرے، آپ نے نیچ کو بوڑھا بنا کر بھادیا، وہ لگتا ہی نہیں

کہ بچہہے۔

( حصرت تعانوی کے پستدید دواتعات ۱۸ اعلمی مضامین ۳۳۳)

### حھوٹے بچوں کی سوچ اوران کی دنیا

عضرت عبدالماجد در ماباد فی تحیین اس بحین کی عربی بس سارا دن بحین کی عربی بس سارا دن بحی ایک عربی بس سارا دن بحی ایک بن قربوتی تنی کر برقی کی شربی ایک خواشیج والا آتا ہے وہ بھی گنڈ بریاں بیتیا تھا اور بھی سموسے بیتیا تھا اور اس جھے اس کی فکر ہوتی کہ کہ مصر کا وقت آتے ؟ اور وہ خواشیج والا صدا لگائے اور بی ای سے چیدلوں اور اس سے جاکر جیٹ کی چیز لاکر کھاؤں۔

(برول) يحين ٢٥٦)

گویااس وقت بیچی زندگی کاسب سے برامقعدیمی بناہواتھا۔

التھ کہ کئے گئے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن ای ابو آئیں میں بیٹھے بات کرر ہے تھے تو کسی نے بیٹھے بات کرر ہے تھے تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گری ہوگا اور مورج سوانیز ہے یہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگا، تو ساری باتیں تر میں بنس پڑا، تو ای نے کہا کہ بیٹے اپنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا: ای اجب آئی زیادہ گری ہوگا تو میں گری ہے بیٹے کے لئے کرے میں چلاجا وَں گا، تو کہے گئے: سارے گھر والے ہننے گئے، کہ حشر کی گری کا تذکرہ اور بیٹے کا حال دیکھو کہ کہر ہا ہے: ای ایس گری ہے نیچنے کے لئے میں اس دن کرے میں چلاجاؤں گا۔

#### 

تو پچ کی اتن ہی سوچ ہوتی ہےاورا تناہی اس کامعا ملہ ہوتا ہے۔

التھ چنانچ حفزت مولانا خلیل احمد سہار نبوریؒ کے گھریں ایک خادمہ کام کرتی تھی، اوراس خادمہ کا نام رحمق تھا، وہ گھرے کام سیٹی تھی، قریب ہی رہتی تھی اس نے ایک بحمری بھی پالی تھی، چنانچ اس بحری نے ایک بچیدیا، چھوٹا سامیمہ، مولانا بوسف صاحبؒ کے صاحبزادے تھے اور جائشین تھے ) بجین کی عمر میں تھے اور جائشین تھے ) بجین کی عمر میں تھے اور جائشین تھے ) بجین کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا المیاس صاحبؒ کے صاحبزادے تھے اور جائشین تھے ، فرماتے ہیں میں تھے اور وہ حضرت مولانا تھا، تو بھی وہ بحری کا چھوٹا سابچہ بہت اچھالگاتھا، تو بھی اکثر اس کری کے ساتھ بیاں آبیا تھا۔ تھیں اکثر اس کری کے ساتھ اس بھی کے کراتھ کھیاتھا۔

التھ ایک دفعہ کیا ہوا؟ کہ لوگ آپس میں تج کی یا تمیں کررہے تھے کہ ہم نے تج پے جانا ہے میں ان کی باتمی سنتار ہا، منتاز ہا، تواخیر میں پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی تج پہ جاؤں گا ہو کسی نے بوچھ لیا کہ کیسے تج پہ جاؤ گے؟ میں نے کہا، کہ رحمتی کی بحری کا جو چھوتا بچہ ہے میں اس کی پیٹھ بے سوار ہوکر جج کے لئے جاؤں گا۔

اب دیکھو! جھوٹاسا بچہ بھین کی تمریش میہ جواب دے رہاہے کہ بیس بکری کے بیچے

کی پیٹے پر پیٹے کر ج کروں گا، کہنے گئے: یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ حضرت مولا نافلیل احمد سہار نیوریؓ جب بھی کہمی جھے ملتے تو بجین میں جھے وکھ کر کہتے: بال سناؤ بچ اتم تج پ سہار نیوریؓ جب باؤگ اور میں آگے سے کہدویتا کہ بکری کے سبچ کی چیٹے یہ بیٹے کر ج کروں گا تو حضرت مسکراما کرتے تھے۔

سوان خفترت مولا نايوسف صاحب (محمرثاني) ١٦٨

ا التھ حضرت مفتی محمشفیج صاحب فرماتے ہیں کہ میری پیدائش و یو بندیں ہوئی، والدین پہیں رہے نے کا ابتدا بھی ہوئی، والدین پہیں رہے نتھ اور پہیں پر میرے لڑکین کی عمر گزری، پڑھنے کی ابتدا بھی پہیں ہے ہوئی، فرماتے ہیں: کہ میں اپنے کزن عاقل کے ساتھ کھیل رہاتھ اور ہم آئیں میں سرکنڈ کے کھیل رہے تھے ایک دوسرے میں سرکنڈ کے کھیل رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے: یوں چھیکو ہم جیت جاؤگے، یہ ہار جائے گا، کہتے گئے: مرکنڈ وں کا کھیل کھیل رہاتھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈ سے جھے ہیت لئے، فرماتے ہیں: میں اثار یہ بھیل کھیل دواکھا اور اس انقصان ہوگیا۔

اب سوچوکہ بیجے کی دنیا کیا ہے کہ اگر اس سے کسی نے سرکنڈے جیت لیے تو گویاس پر پہاڑٹوٹ پڑا، وہ سجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانداس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا۔

بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ بوری دنیا کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ مگر بجین میں میرا کیا حال تھا! کی سرکنڈ وں کے چلے جانے پر میں اس قدر پریشان ہوگیا تھا، تو بجین میں انسان کی ایسی ہی امتگیں ہوتی ہیں اور تمنا کمیں ہوتی ہیں۔

(بزون كالجين ١٦٤-اصلاحي واقعات ٣٠٢)

### شخ سعديٌ کا بحيين

ہے۔ حضرت شخص سعدیؒ فریاتے ہیں کہ جھے میری والدہ نے سونے کی انگوشی پہنا دی، میں وہ انگوشی بہن کر با برگل میں نکلا تو ایک ٹھگٹ کی بہا، اس ٹھگ کے باس گڑکی ڈلی مختل ، اس نفسگ کے باس گڑکی ڈلی مختل ، اس نفسگ کے باس گڑکی ڈلی ہو اس نے انگوشی کو جان ہے وہ انگوشی کے دو انگر کو چکھو اجب میں نے گڑکی ڈلی دی کہ اس کو چکھو اجب میں نے گڑکی وہ کی دور ہونے کو چکھو آتے ہوا میں ہے دارتھا، کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لواور بے مزہ چیز وے وہ مسلم کے لگا کہ مزیدار چیز لے لواور بے مزہ چیز وے وہ کہنے گئے کہ جھے گڑکا انتا مزہ آیا کہ میں نے اے انگوشی اتا رہنے دی اور گڑکی ڈلی ان کے گھر والی آگیا۔

اب بچے تھے، کچے بتھ گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوشی دے کرآ گئے ، تواس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیمتنا بھی ہے۔

الی فرماتے ہیں: کہ میں ایک مرتبدا ہے والد کے ساتھ میل دیکھنے گیا، والد نے کہا کہ بیٹا! مضوطی سے میرا ہاتھ کرنا، بھیٹر زیادہ ہے، چھوڑ نائییں، میں نے کہا: بہت اچھا! اب میں چل بھی رہا تھا، ادھرادھر بھی دیکھ دہا تھا، ادھرادھر کی جزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا، اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈ ھتے رہے، میں والدصا حب کوڈھونڈ ھتا رہا، کانی دیر کے بعد اور پریٹانی اٹھانے کے بعد والدصا حب نے بچھے ڈھونڈ ھایا۔

جب انہوں نے بچھے ذھونڈ ھاتو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ ہاتھ پکڑے
رکھنا، تم نے کیوں چھوڑا؟ تو بیں نے چمران کو کہا کہ میں کمی چیز کود میکھنے میں مشغول ہوگیا، توجہ
ندر ہی ، تو والدصاحب نے میرے کان کھنچے اور کان کھنچے کر کہا کہ دیکھو ہے ! جس طرح تم بزے
ایخ بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ بکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہوگئے، اس طرح تم بزے
ہوکرا گرا ہے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں بکڑو گے تو بھرد نیا کے میلے میں گم ہوجاؤگے، کہنے
ہوکرا گرا ہے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں بکڑو گے تو بھرد نیا کے میلے میں گم ہوجاؤگے، کہنے
گے کہ بچپن کی واندصاحب کی بتائی ہوئی ہے بات شجھے آئ بھی یا وآئی ہے کہ واقعی جوابے

بروں کا ساتھ چھوڑ مینھتا ہے وہ کچر دیا کی جھلسلا ہت کے اندرگم بی ہوجا یا کرتا ہے۔ (بروں کا مجھین ۱۱ - ضرورت مرشد ۲۲۷)

تھ فرماتے ہیں: میں چھوٹا ساتھا، اپنے والد کے ساتھ تبجد میں اٹھ جایا کرتا تھا، ایک رات میں نے تبجد پڑھی تو گھر کے پکھ لوگ سوئے ہوئے تھے، میں نے ابو ہے کہا: ابوا دیکھو پہلوگ سوئے پڑے ہیں، اٹھ کر تبجہ نہیں پڑھتے ، تو والد صاحب نے کہا: کہ میٹا! تم اگر سوئے رہنے تو زیادہ بہتر تھا، اس لئے کہ اب جوتم نے بدیات کی، بی غیبت میں واضل ہے، ان کوسونے پراتنا گناہ نہیں ہوگا، جھناتم ہمیں غیبت کرنے پر گناہ ہوا۔

#### حكايۇت سىدى ١١٢

نو دیکھتے! کس طرح بچہ با تیں کررہا ہے ادر مقلمند باپ اس بچے کوساتھ ساتھ تعنیم بھی دے رہاہے ،اس کی تربیت بھی کررہاہے۔

ہے۔ شخ سعدیؒ ایک بڑے استاذ کے شاگر و بنے (جن کا نام تھا''ابن جوزی'' جنہوں نے تعلیس المیس کھی) تو فرہاتے ہیں کہ میں شافعی غدہب بہ تھا اوراستاذ بھے اسکے مطابق تعلیم دے رہے ہے ایک دن استاذ نے بھے پڑھایا کہ روزے ہیں مسواک نہیں کرتی چہتے، امام اعظم ابو حقیفہ ؓ کے نزد کیک روزے میں مسواک کا کرنا جائزہے، مگرامام شافعیؒ اس میں بہت احتیاط برشتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں جب اللہ کوروزے دارکی منہ کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی جبہر حال ان کا ابنا نقطہ نظرہ، کہنے گئے کہ میں نے جب بہ پڑھاتو میں نے گھرآ کراہے والدہے کہا: ابواروزے میں مسواک نہیں کرنی جا ہے۔ ۔

جب میں نے یہ ہتایا تو میرے والدنے کہا بیٹے اہم روزے میں مسواک نہ کرنے کی اتنی احتیاط کررہے ہوا وراہمی تھوڑی دیر پہلے جوتم نے بات کی تھی، وہ نیست تھی اور تم نے گویا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھالیا، تو کیاروزے میں میاگوشت کھانا تمہارے برائیز ہے آئی ہے۔ کنے نگلے: تب مجھے مجھے میں آئی کہ دافعی روزے کی حالت میں نیست سے بہت بچنا چاہئے۔ بعر روس کے سب

## مولا نا آ زاد*ؓ کےلڑکی*ن کی باتیں

المنظ مولانا آزاد قرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ساتھا تو گھر میں والدصاحب کا عمامہ کیا ابدواتھا، میں کیا کرتا! اپنی بہتوں کو کھٹا کر لیٹا اور اپنے سرپیانے والد کا عمامہ رکھتا اور بردی سان سے اکرے چلا اور بہتوں کو کہتا ''بہتو! راستہ وہ وہ کی ہے مولانا آرہے ہیں، بھر میں اپنی بہتوں کہ بچین میں میں نے سنا ہواتھا کہ وہ کی بین کوئی بڑے مولا تاریح ہیں، بھر میں اپنی بہتوں کو کہتا کہتم لوگ میر ااستقبال کرواور استقبال میں تم فعرے لگاؤ! اب بہنیں کہتیں کہ ہم کیوں فعرے لگاؤ! اب بہنیں کہتیں کہ ہم کیوں فعرے لگا گیں؟ اس لئے کہمولانا جوآرہے ہیں، تو وہ کہتے کہ بیس تم مولانا نا کے استقبال کے لئے تو ہمراوں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو دو ہیں، تو وہ کہتے کہ بیس تم لوئی جھلو کہ تم ہزار ہواور میرا استقبال کر رہے ہو، لبذا تم نعرے لگاؤ۔

#### (برول کا جیمین ۲۳۳)

اب چھوٹا سانچے او یکھو آائی بہنوں کے ساتھ کس طرح اس بات پر کھیل رہا ہے۔

ان کی ایک بڑی بہن تھی ، ایک مرتبراس نے بھپن میں ان کوکوئی کا م

کہا ، انہوں نے نہ کیا ، ضعد کر گئے ، تو بڑی بہن خفا ہوئی اوراس نے اپنے والد کو کہا کہ

ابوا بیہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں ، جب بہن نے کہا کہ بی تو

سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں تو انہوں نے ای وقت اپنے منہ ہے ''چوں چوں'' کی

ہواز نکالنی شروع کردی اور کہا کہ اگرانڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے بیمر فی

اب چھوٹا پچے ہے، دیکھو! دہایتی میمن کی بات پر کیارڈمل دکھار ہاہے؟ (یزوں کو بھین ۴۳۳)

## مولا ناعبدالماجدكي رسم بسم الله

مولاناعبدالماجد دریا آبادیؒ اپنے بارے بیس بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سایز اہوا تو میرے گھر میں قرآن مجیدشروع کرنے کی تقریب ہوئی ،اس زمانے میں اس کو' رہم بہم اللہ'' کہاجا تا تھا اور یہ دورسمیس بڑے اہتمام ہے منائی جاتی تھی ، لیک''رہم بسم اللہ'' قرآن مجیدشروع کروانے ہے پہلے اورایک' رہم آمین'' جب قرآن مجید ختم ہوا کرتا تھا، اس ذمانے کی یہ تقریبات ہوا کرتی تھیں۔

کہتے گئے کہ ای نے مجھے نہلا یا، بہن نے مجھے اچھے کپڑے بہنائے، نوشبو لگائی خوب سجادیا گیا، گھرکے اندررشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹھائی کا انظام کیا ہوا ہے، حتی کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلالیا گیا، جنہوں نے آکر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی۔

خیر کیا ہوا کہ میر ہے ایک قریبی رشتہ دار تھے جو ہڑ ہے ہی تجھدار تھے ،انہول نے

جھے اٹھالیا اور کہا کہ کیوں روت ہو؟ کوئی بات نہیں، روئییں، وہ بھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر افھر لئے گئے ، بھے سے باتیں کرتے رہے، باتیں کرنے کے بعد تھے کہنے گئے :ارے میاں! تمہارے اندرائی ہمت بی نہیں کرتے ہوائی ہے دوہ کیا تمہیں لوگ بے دقوق کہیں تو نہیں انہوں نے کہا کہ تمہیں انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں لوگ گنا جہیں تو انہوں نے کہا جہا اگر تمہیں لوگ گنا ایکے گئا؟ بیس نے کہا جہیں تو انہوں انہوں انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں لوگ گنا ایکے گئی انہوں کے کہا جہیں ہوگ انداز میں انڈ پڑھنا جاتے ہو، کہنے نے کہا کہ گندے نے جھے اس طرح Properly (سیح انداز میں) ڈیل کیا، تو میں نے استے زور ہے کہا کو وقوں نے بھی ہم اللہ کی انداز میں انڈ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا، گھر میں میضنے والی عورتوں نے بھی ہم اللہ استے زور ہے کہا کو انداز میں۔

نو اب دیکھئے! کہ ہے تو بچہ لیکن اگر اس کوٹھٹر مارا تو اسکوچپ تکی ہوئی تھی، اور پیار کے ساتھ اس کوڈیل کیا تو اس نے اتنا او ٹچا پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آ دازی حانے لگ گئیں۔

(برول كانجين ٢٥٣٠٥- آپ يى ورياوى ١٢٠١١)

## اكبرالهآ بادى كو يھكنے كاتھنہ

ا کبرالد آبادی بڑے ظریف شاعر گزرے ہیں، گربہت تعلیم یافتہ ہے ادراپنے وقت کے نتج ہے، چنا نجیب وال بواتو انہوں نے ان کی شادی کی ،اب ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اوستھ طبقے کے لوگوں کو بٹا یا ہوا تھا:
تقریب تھی ،وس و لیسے کی تقریب میں انہوں نے بڑے اوستھ طبقے کے لوگوں کو بٹا یا ہوا تھا:
میرلوگ، بڑھے کھے لوگ، معاشرے کے ڈمدوارلوگ، بڑے بڑے اس طرت کے جولوگ تھے،وور بینا بھی (ماشاء اللہ) جوان العرتھا اور اس وقت اس کی خوش کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج ہیں اپنے جیٹے کو ایک جینے۔

دوں گا، اب انہوں نے تخد ایک کاغذ کے اندر لیٹا ہوا تھا لین گفٹ پیک کروایا ہوا تھا، کہتے گئے کی سازا ججمع متوجہ ہوگیا، بینے کی شاوی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے، باپ اتنا معزز آدی ہے اور دوہ اپنے بینے کو لیمہ کے اوپر ایک تحذیثی کرر باہے، بو لاگ بچھتے تھے بینئیں کہونے کا بنا ہوگا؟ کوئی ڈائمنڈ ہوگا؟ یا کوئی تیمی گھڑی ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ کہنے گئے کہ سب لوگوں نے دیجین کی کہ آخراس گفٹ پیک کے اندر چھیا ہوا کیا ہے؟ کہنے گئے کہ جب والدصاحب نے بچھے کہا: بیٹے اس گفت پیک کے کھولو! بیس نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک تہتی ہی اس کے اندر تیسری تہد، اب بیس کھولنا شروع کیا تو ایک تہتی ہی پھراس کے اندر دوسری تہد، پھراس کے اندر تیسری تہد، اب بیس کھولنا جار ہا جوں اورلوگوں کا تجسس بھی ہڑھ گیا کہ ابو بچھے اس موقع پر کیا چیز دے رہے ہیں؟ کہنے بڑھتا جار باہے، خود میرانجس بھی ہڑھ گیا کہ ابو بچھے اس موقع پر کیا چیز دے رہے ہیں؟ کہنے بڑھتا جا دبا ہے، خود میرانجس بھی ہڑھ گیا کہ ابو بخصاص موقع پر کیا چیز دے رہے ہیں؟ کہنے کھی اور دوالد میا دبائے جو ٹا سا کھلوتا تھا، جب وہ کھلونا تو سازا مجمع ہنے کہ جھوٹا سا کھلونا کھی اور والد صاحب نے بچھے ہے کھلونا و بنا تھا اورلوگوں کے سامنے میری و گیم بنسائی تھریب تھی اور والد صاحب نے بچھے ہے کھلونا و بنا تھا اورلوگوں کے سامنے میری وگی بنسائی تھی ہوئی تھی، میں وراد الدصاحب نے بچھے ہے کھلونا و بنا تھا اورلوگوں کے سامنے میری وگل بنسائی

چنددن کے بعدابو ہے ممری بات ہوری تھی ، میں نے کہا: ابو! آپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں گیا .....کوں بیٹے ؟اس لئے کہآ پ نے جھے اسے بورے جی کے سامنے غداقی بناویا ،سارے جوہ پر ہننے گئے کہآ پ نے اس تقریب کی خوشی میں بید چھوٹا ساتھ لونا ویا، غذاقی بناویا ،سارے جوہ پر ہننے گئے کہآ پ نے اس تقریب کی خوشی میں بید چھوٹا ساتھ لونا ویا، تو اس وقت والد نے بات سمجھائی کہ دیکھو میٹا! میں تبہیں بھے اور تم نے ای تھلونے کا مجھ سمجھانا چاہتا تھا، بیک مرتبہ میرے پاس پہنے نہیں تھے اور تم نے ای تھلونے کا مجھ سے مطالبہ کیا تھا، جو میں خرید نہ سکا، تو آپ اتارو ہے ، اتا نظا ہوئے کہ آیک بفتہ جھے ہوئے ہیں تھی کہ بولے ہوئی کی آئے ہے اور کہ بھے تھلونا کیوں نہیں سے کہ کوئی کی آئے ہے اسے تھی کہ اسے تھی کہ ایک بھتہ تھا ہوئے کہ تو تی گئے ہے والد سے ایک ہفتہ کام تک نہ کیا، میں نے بیہ جو پا کہ آئے اس شاوی کی خوشی کی آئے ہے اس بیاں بیار نے ساوٹا آ ب کولے کر دوار اور آپ کو یہ جماؤں کر دیکھو بھے ؛ نگہیں تا ہے ہیں۔ بیار یہ سکو ایک ہوئے کہ تھے بھتے ہوئے کہ دوار اور آپ کو یہ جماؤں کر دیکھو بھیے ؛ نگہی تا ہے ہوں بیار بھی ہوئے کی تاب شاوئی کی خوشی کی آئے ہے ہوں بیار سے مطالبہ کیا تا ہے ہوئے کی انگہیں تا ہے ہوئی کی تھی ہوئے کی تاب شاوئی کی خوشی کی آئے ہیں۔ بیار بیار سے بیار بیار کی کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی کھوئی کی تاب کی

### بہن کی تربیت کا اثر بھائی پر

التھ سیدوعا تشرصد یقتہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بکران سے گھر مننے کے لئے آئے ،اس دوران وہ دِضوئر نے لگے،ان کی ایڑئی کا پمچے حصہ خشک رو تما ہمیدہ عائشہ صدیقیہ نے قربا ہا:

''اے بھالی ابیں نے نبی سٹی اللہ علیہ وسلم سے بیعیات سی ہے کہ جس آوی کے پاؤٹ کا کچھ دھسہ بھی وضومیس خشک رہ جائیگا، قیامت کے ون اسکوجہنم کی آگ میں جانیا جائیگا''۔

#### (اسوۇسىنايەت 12)

ہمن کی میر بات من کر بھائی نے دوبارہ دختو کیا اور سجد تشریف لے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابیات آپ بھا کیوں کو بھی نیکی کی تعلیم دیا کر تیں تھیں۔ 1938ء ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن فقرنے سطے کرلیا کہ میری بیوی فوت ہو چکی ہے، اب میں دوبارہ نکاٹ نمیس کروں گا بلکہ اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول ر کھوں گا، جب ان کی بھن ام المومنین حضرت هضه کو پیۃ چلانو فر مانے لگیس:

انہوں نے اجھے انداز میں بات کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اورانہوں نے دوبارہ فکاح کرکے پھراز دوا جی زندگی گزاری۔اس سے پنۃ چلا کہ پہلے وقت کی بہنیس اپنے بھائیوں کودین کی طرف متوجہ کیا کرتی تھیں۔ الانصاح مناصاد بھائکان میں:۱۱

#### جذبه جہادیپدا کرنے کاانو کھاانداز

ایک محابی بیٹو اندین ان کے چار بیٹے تھے، جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے کے بھا تھی تھی جب وہ اپنے بیٹوں کو کھانے کے بھا تھی تھی تھی تھی جب ایک ورسوا کیا اور ندین نے تہارے باب کے بھا تھی اندین بیٹو اندین کی جب کے باس بات کو بھو نہیں سکتے تھے ، ایک وان انہوں نے مال سے بع چھو لیا ، ای ا آپ کیا کہتیں ہیں ؟ پھر انہوں نے بتایا ، بیٹو ایس ایک ایک مورت بوں کہ میں نے پاک وامنی کی زندگی گزاری ہے ، جب میں کنواری تھی تو کوئی ایسا کا م نہ کیا کہ تہارے ماموں کی رسوائی ہوئی ہواور جب میری شادی ہوئی تو بیس نے تہار سے باپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں گے۔ باپ کے ساتھ بھی خیانت نہیں گی۔

بچوں نے کہا: امال! آپ کیا کہنا جاہتی ہیں؟

وہ فرمانے لیس کے مراجی چاہتا ہے کہ جب تم یزے ہوکر جوان ہوجاؤ تو اللہ کے رائے میں جباد کر نااور تم سب کے سب شہید ہوجانا، جب قیامت کے دن اللہ تعالی فرما کینے کہ شہداء کی ما کینے کہاں ہیں تو اس وقت انبیاء کرام کی موجود گی میں جھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا امراز نقیب ہوجائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہتی کہ بیٹو اخوب بہادری کے سامنے پیش ہونے کا امراز نقیب ہوجائے گا، اور ساتھ یہ بھی کہتی کہ بیٹو اخوب بہادری سے لڑنا، اگر تم میری زندگی میں شہید ہوئے تو میں آ کرتمہاری لاشوں کود کھوں گی، اگر تم میری زندگی میں شہید ہوئے تو میں آ کرتمہاری لاشوں کود کھوں گی، اگر تم ہوئے تو میں تہیں ہمیں اپنا حق معاف نیمیں کروں گی۔...

جب ماں اپنے بچوں کے ایسے جذبات بناتی تھی تو بچے بڑے ہوکر واقعی وین کے محامد ہنتے تھے۔

> ( اسد الغابية ٣/٣٠/ - الواني بالوفيات ١١/٣ - ٣٠ ريخ الامم والسلوك ١٣/٢ ٣ - عند الصفرة ٣٨٥/٣٨)

### مال کی تلاوت کااثر بچوں پر

ایک مان باپ نے اپنے بچے کو مدر سے میں داخل کیا پچھوم سے کے بعد اس کا باپ مدر سے میں گیا کہ میں اپنے بچے کی کار کردگی کا جائز ولوں تو قاری صاحب نے بچے کی کار کردگی کا جائز ولوں تو قاری صاحب نے بچے تھیں پارے تو آئی جلدی حفظ کر لئے ہمیں یقین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیتو پہنے سے ہی حافظ تھا، ان تین پاروں کے بعد پھر اس نے عام معمول کے مطابق عام رفقار کے مطابق میں اپن شروع کردیا، تو خاوند نے یہ بات آکر اپنی ہوگی کو بتائی بودی کو بتائی ہوں کو بتائی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہی ہی میں پڑھنے میں بات ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہون تین پاروں کے خاوند کی تی باروں کی حلاوت کرتی تین پاروں کی حلاوت کرتی تین باروں کی حلاوت کرتی تھی ، ان تین پاروں کی حدود ہوں ہوں ہیں بین میں پڑھنے تین پاروں کی حدود ہوں ہوں ہوں ہیں جب بیندر سے میں میا تو تین

بإرون كاحا فظ جلد بن كيار

#### مشتبه کھانے کااثر اولا دیر

ایک بزرگ تھے ان کی ساری اولا و بڑی نیکوکارتھی ،لیکن ان بیس ہے ایک بچہ

بہت ہی نافر مان اور بے ادب قسم کا تھا ،اللہ والے ان کے وہاں مہمان آئے ،انہوں نے یہ

فرق ویکھا تو اس بزرگ ہے ہوچھا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے یہ بچہ کیوں ایسانا فر مان لکلا ، تو وہ

بزرگ بڑے آزردہ ہوئے ، آنکھوں ہے آنسوا گئے فرمانے لگے کہ بیاس کا قصور نہیں بیمیرا

قصور ہے ایک مرتبہ گھر بیں فاقہ تھا اور ہمارے گھر بیں شاہی عورتوں کا بچا ہوا کھا نا آگیا کی

نے ہدیہ تھنے کے طور پر بھیجا تھا ، عام طور پر تو بیس ایسے کھانے ہے بربیز کرتا ہوں ، لیکن

بھوک کی وجہ ہے اس دن میں نے وہی کھا نا کھا لیا پھر وہی رائے تھی کہ ہم میاں بوی نے

ملاقات کی اور اللہ نے اس دن میں نے وہی کھا نا کھا لیا پھر وہی رائے تھی کہ ہم میاں بوی نے

مالاقات کی اور اللہ نے اس دان میں اس نے کی بنیا در تھی بیاس مشتبہ کھانے کا اثر ہے کہ ہمارا یہ بچہ مالوں نکلا۔

### بيچ كى تربيت كاعبرت آميز واقعه

الیک بچہ اسکو کی میں پڑھتا تھا اور بیسچا واقعہ ہے اس کو اسلامیات کے ٹیچر نے نظم سکھا کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا بمرادیں غریوں کی برلانے والا، وہ پچہ جب بھی پڑھتا تو وہ پڑھتا:

> وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریوں کی برلا نے والے

استاذ نے کئی مرتبہ کہا کہ شاعر نے والالکھا ہے گروہ ای طرح پڑھتا، استاذ نے کہا چھا اب وہ اس تنظی کو تھیک کر لے گا، کیکن بچے نے جب Funcation کہا۔ Annual ، کے اوپر وہ تعت سٹائی تو بچے نے والے پڑھا،ڈ پٹی کشٹرآ یا ہوا تھا اس نے اپنے صدارتی خطب میں کہا کہ آج کل استاذ بچوں کا خیال نہیں کرتے بیدد کیمواسلامیات کے ٹیچر نے بچے کونعت یانظم پڑھائی اور بچے نے والائمیں اور والے کہا، استاذ کو بیتہ نہیں شاعر نے کیا لکھا لڑکا کیا پڑھ رہا ہے، چنا نچید استاذ کی بے عزتی ہوئی، پورے مجمع کے اندر آسلٹی ہوئی، حالا نکہاس نے تو نشائد ہی کروی تھی، اس نے کہا اس بچے نے میری بات نہیں مائی اور مجھے سب کے سامنے رسواکرویا۔

چنانچة سال مكمل مواا گله سال كى كلاسول مين بيج عليد كند، عجيب الله كى شان و کیھنے اس بچے کی کلاس کے ابتدائی دن تھے، ان کا کیک دن ،Mathematic کا فیچر نہیں آیا تھا ایک پریزہRecess سے پہنے تھا Half time سے پہلے تھا، ایک پیریڈ Half time، کے بعد تھا، چنانچہ ہیڈ ماسر نے دیکھا، Staff Room میں اسلامک اسٹڈیز کے ٹیجر فارغ ہیں،ان کا پیریٹر خالی تھا انہوں نے اسکو کہا آپ فلاں کلاس میں لیلے جا کیں ، آج ان کے ٹیچرنہیں آئے ، آج تو ابھی ایڈمشن کا پہلا دن ہے ،ان کے پاس کمآ ہیں بھی نہیں ہیں،آپ ان سے بیار دمجت کی ہاتیں کرتے رہیں، بیجوں کا وفت گزر ھائ گا بہ شور منیس کریں گے، چنانچہ اسلامیات کے ٹیچر آگئے وہ کہنے گئے کہ بھٹی میں بچھ باتیں آپ کوسناؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے جھوٹے Question پوچھوں گا، آپ جواب دے وینا جاراونت اچھا گزر جائیگا الز کے آبادہ ہوگئے پہلے استاذ نے کافی باتیں سنائیں ، جب تھک گھے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوالات شردع کردیے کی سے پچھے یو چھاکسی ہے کچھ یو جھا جب اس لڑ کے کی باری آئی تو استاذ نے یو چھا سے بتاؤ ہمارے پیقیمرسلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بیٹز کا اٹھ کر کھڑا ہوگیا ،اس کا نام احمد تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا اسٹاؤ نے یو چھا کہ بتاؤنام کیا ہے بیٹمبرصلی اللہ علیہ وکلم کا بیر پھر جیپ رہا ، استاذ نے ، ل میں سوچا اس نے سید بھی میریPublic Insult کروادی تھی اب چھر بوری کلاس کے اندر میں یو جھ ر ہا ہوں توجواب نہیں ویتاہ مجھے لگتا ہے کہ بیاتر کا ہوی ضدی قتم کا لڑکا ہے، چنانچے استاؤ نے ڈنڈ اہاتھ میں لیا قریب آھیا کے لگا تہیں ہارے پیٹیرسلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ؟ لڑے نے سر بلا کر کہا جی ہاں، پو بچھا پھر بٹاتے کیوں ٹیس ؟ لڑکا جب ہوگیا، استاذ نے کہا میں تبہاری پٹائی کروں گاتم نام کیوں ٹیس بٹائے افرکا خاموش ہے، ساری کلاس کے لڑک جیران ہیں کہ یہ تو اتنا نیک اور دینی علم رکھنے والا ہے یہ کیوں ٹہیں بٹار ہا، استاذ کو خصہ آیا بار بار بوجھنے پر بھی بچے نے نہ بتایا استاذ نے اس کے دوجارڈ عثرے لگائے تھیٹر لگائے بچے کو بھی مار نہیں پڑی تھی کہا مرتبہ کلاس بٹن پٹائی ہوئی تو بچہ رونے لگا، آنسوآنے گئے، ابھی مار پڑر بسی سے مار سے ساتھ اپھا ہیں اسکے بیریڈ میں تقی استاذ کہنے گئے اچھا ہیں اسکے بیریڈ میں آئم ہاری ضمد کوتو ڈکرد کھا وُ ڈکرد کھا وُ لگا۔

استاذ تو غصی میں یہ کہ کر چلے گئے لیکن پکھ بچا ایسے تھے جواس کے دوست تھے وہ اس کے قریب بیٹھ گئے ،اور وہ غمز دہ نظر آ رہے تھے اس بچکو تو بھی مارٹیس پڑی تھی ، یہ طلال شیں ، First آنے وال بچر تھا ،آج مار پڑی ، بچہ بلک بلک کر دور باتھا ،تھیٹر سگلے تھے ، ڈنڈ سے گئے تھے ،آنسو پو چیر باتھا ، مگر کس سے بکھیٹیس کہ در ہا تھا ، بچھ دیر کے بعد یہ احمد اٹھا اور باہر گیا ، resh up کے اندر جاکر اپنے چیر کے کو جو Fresh up ہوگیا اور آکر کان کر بیٹھا ہوا تھا۔

ساری کاس بیٹے گئی جب دوبارہ بیریڈ لگا استاذ دوبارہ آئے اپنا ڈنڈ البرائے ہوئے انہوں نے کہا احمد کھڑے ہوجا وَ احمد کھڑ اہوگیا، انہوں نے پوچھا بناؤ ہمارے پیفیر صلی اللہ علیہ وسلم کانام کیا ہے ؟ احمد نے کہا: حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم، استاذ خوش ہو گئے ، کہنے گئے ، ہم نے پہلے کیول نہیں بتایا؟ لڑکا پھر فاموش ہے ، پھر ہو چھا کہ بتاؤ پہلے کیول نہیں بتایا؟ لڑکا پھر فاموش ہے ، پھر ہو چھا کہ بتاؤ پہلے کیول نہیں بتایہ استاذ سمجھ کئے کہ اس کے اندرکوئی راز ہے ، استاذ تریب آئے اور قریب آکر انہوں نے بیچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ، اسکوا پنے سینے سے لگایا رضار کا بوسد لیا تم میرے شاگر دہومیرے بیٹے کے ماند ہو، اسکوا پنے سینے سے لگایا رضار کا بوسد لیا تم میرے شاگر دہومیرے بیٹے کے ماند ہو،

س نے تہمیں کہا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھنا پتم نے وہاں بھی والے پڑھا تھا، دہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھنا پتم نے وہاں بھی والے پڑھا تھا اور اب بھی ہتم نے نام نبیس بتایا، آخر وجہ کیا ہے؟ جب بیچ کو بیار ملا استاذ نے بیار کے اور اس سے بوسہ لیا، بیچ نے نیچر بلک بلک کر رونا شروع کردیا، استاذ نے تسلی دی اور اس کو بیار دیا، سیٹے رفت ہوگئے کہ اور کہتے لگا کہ اصل بات بدہ ہم بیر سے والد دنیا سے فوت ہوگئے، ان کو نی صلی القد علیہ وسلم سے بہت اصل بات بدہ ہم کرے اور کہتے تھے کہ بیٹے تم بھی جھنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے اور ہے تھی ، وہ مجھے تھیجت کیا کرتے تھے کہ بیٹے تم بھی جھنور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے اور ہے تھی اور کہا:

وہ نبیوں میں رحت لقب پانے والے مرادیں غربیوں کی برلانے والے

اوراستاذ نے پوچھانام کیول نہیں بتایا؟ کینے لگا میرے ابو جھے کہا کرتے تھے، بیٹا نبیصلی اللہ علیہ وسلم کا نام کھی بھی ہے دضونیس لین، میرااس وقت دضونیس تھا، آپ کی ماریس نے کھا لی، آپ میری بڈیاں بھی تو ڑ دیتے، میں مارتو کھا لیتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے دضونہ لیتا، اب میں Half time کے اندر وضوکر کے آیا ہوں آپ نے پوچھا میں نے این محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتادیا۔

برواقعه بِمثال ٩٩ يحواله بجول كااسلام

### ایک سلیقه مندبچه کا جواب

جمارے ایک دوست کسی عالم کے گھر گئے انہوں نے اپنے ایک بیٹے کوجن کی عمر آٹھ یا نوسال تھی ان کی خدمت میں لگا دیا ، وہی ان کا بڑا بیٹا تھا وہ بچہ اتنا سلیقہ مند تھا کہ جب اس مہمان کے سامنے دستر خوان لگا تا برتنوں کے کھکنے کی آ واز نہیں آتی اپنے بیارے وہ برتن رکھتا اورا ٹھا تا ، اپنے سلیقے سے کام کرتا کہ بھارے دد دوست اپنے متاثر ہوئے جب وہ تمانے کے لئے جاتے ہاہر نکلتے تو ان کے جوتے پالش ہےان کے کیڑے اسرّی ہے ہر چیزان کی موقع ہموقع تیار ہوتی وہ جیران ہوتے کہ چھوٹے سے بیچے کو خدمت کا اپیا و منگ کس نے سکھایا چنا نجدان کا جی جاہا کہ میں بیج سے بات کروں الیکن بیدان کے یاس آتا اور جوضر ورت کی چیز ہموتی وہ رکھتا اور نورا واپس چلا جاتا فالتو بچھے در پھی ان کے ، یاس نیس بینستا تھا، انہوں نے سوج کہ اب اگر آیا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ ماں باپ ئے اسکی تربیت کیے کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ اگلی مرتبہ میرے پاس آیا اورا پنا کام كركے جانے لگا تو ميں نے اے روكتے ہوئے كہا كد بجيتم سب سے بڑے ہومقصد ميرا یو چینے کا مدفقا کہ اولا دہیں بہی پہلا بیٹا تھا تو میں نے ان سے بیدیو چھا کہ بیجیتم سب ہے بڑے ہوتو جیسے میں نے یو جھا وہ بچہ اتنا پیارا تھا اتنا مؤدب تھا کہ وہ میری بات من كرتفوز اساشر ما كيا، يجيد بشاادر كين كانكل كي بات تويب كدانتدسب يرو بين، ہاں بہن بھائیوں میں بیری عمرزیادہ ہے، وہ کہنے گئے مجھےشرم کی وجہ ہے رونا آگیا کہ عمر میں میں اتنا بڑا ہوں اور میں اس نقطے تک نہ پکٹی سکا اور اس بیچے کی سوچ کتنی انچھی ہے اس نے Point Pick up کرلیامیرافقرہ تھا کہتم سب سے بوے ہو بچہ جواب دیتا ہے کہ انکل الله سب سے بڑے ہیں ہاں بہن بھائیوں میں عمر میری زیادہ ہے۔

### ضد کاعلاج کسے کیا؟

حضرت مفتی رشید احمد کنگوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ والدہ نے دودھ دیا ہم د د بھائیوں کو،ایک میرابز ابھائی تھااورایک میں تھا،تو میں ضد کرنے لگا کہ پہلے میں پیؤں گا، چونکدوالدہ نے گاس بھائی کے ہاتھ میں دیا تھا، اسلئے بھائی نے کہا کے نہیں پہلے میں نے ہی بینا ہے، اب میں جتنا رور باہول ضد کرر باہوں، بھائی کہتا ہے ہر گزمیں میں بہلے بیوں گا، كهنه لكه: جب مين زياده رويا دهويا اورادهم مچايا تو بهائي نے غصے مين آكراية بهي دودھ پيا اورمیرے حصے کا بھی دورھ نی لیا اور خالی گلاس ایک طرف کور کھ دیا کہ اٹے مہیں دورہ ملنا ہی نہیں ، فروت میں سالیہا بیوا تعدیمرے ذہن پڑتش ہوا کہاں کے بعد پوری زندگی میں نے سمبھی بھی صدید کی میرسوچتے ہوئے کہ صد کرنے سے تو انسان اپنے عصصے سے بھی محروم ہوجایا کرتا ہے۔

#### باب نے حق ادانہ کیا

ا یک مرتبہ سیدنا عمرٌ کے سامنے! یک باپ اپنے بینے کو لایا، بیٹا جوانی کی عمر میں تھا مگروہ ماں باپ کا نافر مان بیٹا تھا اس نے آ کر حضرت عمر کے سامنے اپنا مقد مہ بیش کیا کہ یہ میرا میٹا ہے مگر میری کوئی بات نہیں مانیا نافر مان بن گیا ہے، آ پ اسے سزادیں یا مجھے مجھا کیں ،حضرت عمرؓ نے جب باپ کی یہ بات سی تو بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کرتم اپنے باپ کی نافرمانی کیوں کرتے ہوتو اسکے بیٹے نے آ گے ہے بع حِیما کسا نیر الموشینؓ : کیا والدین کے ہی اولا دیرجق ہوتے ہیں ، یا کوئی اولا و کا بھی مان باپ برحق ہوتا ہے، اولاد کے حق بھی ماں باپ بر ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میرا کوئی حق ا دانہیں کیا،سب ہے میلے اس نے جو ماں چنی و ہ ایک باندی تھی جس کے پاس کوئی علم نبیں تھا، نداس کے اخلاق ایسے نہ علم اینا، اس نے ا بَ كُوا بِنَا يَا اوراسُ كے ذرائعیہ ہے میری ولادت ہوگئی ، تو میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا جعن کالفظی مطلب گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، بیبھی کو ٹی رکھنے والا نام تھا، جو میر ہے مان باپ نے رکھا پھر مال کے یائن چونکہ دین کاعکم نہیں تھا ،اس نے مجھے کو کو ٹی دین کی بات نہیں سکھائی، اور میں بڑا ہوکر جوان ہو گیا، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟۔

حضرت مُرَّ نے جب یہ بات بنی تو فرمایا کہ بیٹے ہے زید دہ تو ماں باپ نے اس کے حقوق کو پامال کیا، اس لئے اب یہ بیٹے ہے کوئی مطالبہ میں کر سکتے ، آپ نے مقدمہ کو

خارج كرديابه

( تربية الاطفال في الحديث الشريف ١٣٣٣ - وائزة معادف في سرة المسلمة ١٩٣٧ - موسوعة الدين الصية ٣٠٠ - ٨٠ - تربي بيانات ١٩٣٠)

### بری اولا د بددعا کرنے لگی

ایک آ دمی کے بیاں اولاونہیں تھی وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا پڑی وعائمیں مانگلا تھاکسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پر جا کر دعا کیں مانگوءاللہ تعالی تمہیں اولا دعطا فرما دیں گے ،کیکن اس بے جارے کو یہ مجھٹبیں تھی کہ میں نے نیک اولا د مانگنی ہے، چنانجہ وہ مقام ابرا ہیم پر گیااوروہاں جا کر اس نے دو رکعت نفل پڑھ کر کھڑ ہے ہوکر دعا ما گل ، اے اللہ مجھے میٹا دے دے اب چونکہ میٹا کی دعا ما گلی اللہ نے دعا تو قبول کر لی کین مثا نافر مان نکلا ، جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا اس نے عیاثتی والے کام کرنے شروع کر دیئے ،لوگوں کی عز تیں خراب کرنے لگا، ماحول کے اندر معاشرے کے اندر اس کی وجہ ہے بہت پریشانی آگئی لوگ اس کو برا مجھتے اوراس کی دجہ ہے ماں باپ کوبھی برا کہتے جتی کداس نو جوان نے ایسے بدمعاشیٰ کے کام کئے کہ ماں باپ کا نوں کو ہاتھ لگاتے ، باپ بزایر بیثان ہوا بچے کوسمجھا تا ، اس کے کان پر جو نہ ریکتی ،اس کوتو جوانی کا نشہ چڑ ھاہوا تھا، وہ بات کوا یک کان ہےسنتا اور دوسرے کان ہے نکال دیتا ہری صحبت میں بڑچکا تھا، ہرے کاموں کی لذت اس کو پڑنچکی تھی ، اس لئے وہ اپنی مستوں میں نگار ہتا اب جتنا بھی سمجھا تا بجیہ بات ہی نہ شتا ہتی کہ باپ نے ایک دن اس کو ہلا کراچھی طرح ڈا ٹٹا تا کہاس کو کچھ توسمجھ آئے اب سویتے پاپ نے ڈانٹ یلائی سمجھانے کی خاطر،اصلاح کی خاطر،کیکن نوجوان آ گے ہے غصے میں آ گیا ، کہتم نے مجھے ایسی ایسی یا تیں کیس اور وہ و ہاں سے نکلا اس نو جوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کر دعا کمیں کریں تو قبول ہوتی ہے غصے میں

آ کروونو جوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابرا ہیم پر جہال ہے پہلے باپ نے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعا نئیں کی تھیں ،ای جگہ پر کھڑے ہو کرنو جوان نے اپنے باپ کے مرنے کی دعا کی۔

### اولا دیر ماں کی مامتا

آبیک و بہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ سے اللہ نے بڑھاپے میں ان کواولا دعطا کردی ، یچکوانہوں نے بڑھا یا ، بچرذ بین تھاجتی کے دو ، بچہ بڑھاکھ کرانجیسٹر بن گیا ، اب جب وہ انجیسٹر بنا تو شہر کے اندراسکو بڑی انچھی نوکری ٹل گی ، کوشی ٹل گی ، کا رال گی ، اس نے ماں باپ چونکہ دیبات انگی آئیں امیر سے ساتھ شہر میں رہیں ، وہ جیٹے کے پاس شہر میں آگے ، ماں باپ چونکہ دیبات میں دہنے کے عادی سے ، رشتہ داریاں وہیں تھیں اور آزاد فضائتی اور وہ اس ماحول میں ارجیسٹ ہو چکے تھے ، وہ بچھ دن تو شہر میں رہے لیکن رشتہ داروں کی خوش ٹی میں بار بارگا وی جانا پڑتا تھا ، تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے اہم سے بار باریہ سفرتیں ہوتے ، ہمیں آپ وہیں دیبات میں رہے دو ، آپ نے آگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہاو ، تے رہنا ،ہم سے ملتے رہنا ۔

چنانچے اس طرح بیٹے نے شہریمں رہنا شروع کردیا، پھھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ بھی اب ہرطرح سے میں سیٹ تو ہوئی چکا ہوں تو جھے شادی کر لینی چاہئے ،شہر کے ایک بڑے معزز گھرانے کی ایک فویصورت اور خوب سیرت لڑی کا پیتا چلا، اس نے ان کی طرف نکاح کا پیتا م بھیجا، ماں باپ سے بو چھا، ماں باپ نے کہا کہ بٹے !زندگی آپ نے کرزار نی ہے جہاں آپ خوش ہوں گے وہی ہوگئی۔
گزار نی ہے جہاں آپ خوش ہوں گے وہی ہم بھی خوش ہوں گے اس کی شادی بھی ہوگئی۔
اب شادی کے بعد بیدا پئی بیوی کو گھر لے کرآیا، تو بیوی کچھ عرصہ تو اس کے مال
باپ کو ملنے و بہات میں جاتی رہی، پھر جب بچوں کے سلسلے شروع ہوجاتے ہیں تو آنا جانا
ہمی مشکل ہوجا تا ہے ، ماں باپ اس بے کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس بینتے میں ایک دفعہ

اللّ دل كرّزياديغ والي واقعات آ كرمل جايا كرو، بياليك دفعه ملنه جلاجاتا، اب بنده هيئ دفعه بلاتنك كى كه ش دو تحفينه میں آ جاؤں گا اور دو گھننے کی جگہ جھے گھنے لگ جاتے میں، تو جب اس طرح ذرا دیر ہونی شروع ہوئی تو بیوی کوبھی برانگا، وہ پھر بولنا شروع ہوگئی، جیسے مورتوں کی ایک لینگو بچ ہوتی ے،اب بینو جوان شریف انتفس تھا، اپنی بیوی کوسمجھا تا، وہ بھی امیر گھر انے کی تھی ،اورآ گے ہے بات کو بڑھادی تی تھی،خواہ کواہ کا بحث مباحثہ آلیس میں ہوجاتا،اوریہ ہر بفتے کا مسئلہ ہوتا، دوجا رسال گزرے بتواب بیوی جوتھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہوگئی، جب بیرجائے لگتا تو وہ ہنگامہ کردیتی ، بیرپریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو مال باپ ناراض اوراگر جاؤس تو بہاں بوی ناراض ، سوچہا تھا کہ میں کیے اس مصیبت ہے جان چھراؤل ؟استخ میں اس کوسعودی عرب ہے ایک جاب (آفر) آئی، بہت معقول پیکی تھا ،اس نے مال باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے، مال باپ بڑے خوش ہوئے، ہے ابھارا اللہ حافظ ہے تم اس دلیش میں جاؤ کے، اللہ کا گھر دیکھو گے، بیتے! بھارے لئے يمي خوشى كافى ب، مال باب نے اجازت دے دى، يد بيوى بچول كوك كر مكر مرمرا علياءاس زمانے میں ٹیلیفون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، اس جج عمرے پر جولوگ آتے تھے انہیں کے ذر بعد پیغام رسانی ہوتی تھی ، یا کوئی چیز ایک دوسرے کی پہنچا دی جاتی تھی ، چنا نجہ بینو جوال شروع میں ان کے لئے خرچہ بھی جھیجتار ہااور مجھی مجھی صحت خوش کے پیغام بھی بھیجتار ہارکیکن تیرہ سال بیرہ ہیں پر رہالورا ہینے والدین کی طرف والیس ندآ سکاء نیک تھا، ہرسال حج کرتا تھا، ا یک مرتبہ جج کے دوسرے تیسرے دن میرمطاف میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے سامنے زاروقطار رور ہاتھا،کسی اللّٰہ والے نے دیکھا، بوچھانو جوان! کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ مجھے تیرہ سال ہوگئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں کیکن حج کے دونتین دن کے بعد میں خواب و یکھیا ہوں کہ کوئی

كينے والا كہتا ہے " تيراج قبول نہيں" اوريس پريشان مون كه پيدنييں كون ك مجمع اليس غلطی ہوتی ہے کہ میرانج اللہ کی بارگاہ **میں قبول ہی نہیں**؟ وہ اللہ والے تھے، بندے کی نبض پہنچانتے تھے، انہوں نے دو چار باتوں میں گیس کرلیا، کہاں نے تیرہ سال سے ماں باپ کوشکل بی نہیں دکھائی، انظے پاس گیا، نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس برخفا جول گے، انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے اجاد الماں باپ زندہ ہیں ان کی خیر خبر لو، پھروا پس آنا، خیریہ آیا اور آئکر فورا نکٹ بک کروالی، بیوی نے پھھ آئیں بائیس شائیس کرنے کی کوشش کی، مگر بیانو جوان بھی سرلیس تھا اس نے اس کوبھی شیر کی آئکھیں دکھائی، جب بیوی نے دیکھا کہ بہت سیرلیس نظر آتا ہے تو چیکے سے ڈرکے مارے بھیگی بلی بن کر بیٹے گئے۔

خیرائن نے تیاری کی اورواپس اینے ملک آیا، اب جب وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نو جوان کو بیائشی پیزنہیں تھا کدمیرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اب بیرموچ رہا ہے کہ پیڈییس میرے مال باپ کس حال میں ہیں؟ تیرہ عیال گئے ہوئے ہوگئے تھے،اس کوایک نو دی سال کالڑ کا ملاء اس نے اس سے بوچھا کہ وہ فلاں يزے ميال كاكيا حال ہے؟ اس نے بتايا كه وہ يزے مياں تو يجھے مبينے ہوئے فوت ہوگئے، البیة وہ بوڑھیعورت زندہ ہے،گھر میں ہادر بڑی بیار ہے، میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جوسعود ک عرب گیا ہوا ہے، پیزنہیں وہ کیسانامعقول بیٹا ہے جواینے بال باپ کی خبر ہی نہیں لیتا، بچہ بات کرکے چلا گیا کیکن اس نو جوان کے دل کی تار کو چھیڑ گیا، اب اسکو احساس ہوا، او ہو! والد و نیا ہے جلے گئے ، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی،اب توامی مجھ سے ناراض ہوگی اورامی تو میراچیرہ نہیں دیکھے گی،امی تو مجھے گھر ہے ی نکال دے گی میرے ساتھ بات ہی نہیں کر گئی ، اب بیسوچ رہا ہے کہ میں ای کو کیسے مناؤل گا ؟مغموم دل ہے گھر کی طرف جار ہاتھا، بالآخر جب اس نے گھر کے دروازے رینج کردیکھا ہتو دروازہ کھلا ہواتھا کواڑ نے ہوئے تھے اس نے آہت سے درواز و کھولا، اندر داخل ہوا، کیا ویکھتا ہے کے صحن میں جا رپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیار والد ولیتی ہوئی ہے، بڈیوں کا ڈھانچےتھی، وہ چاریائی کے ساتھ لگی ہوئیتھی،اس کو خیال آیا کہ نہیں وی

سور بی ہوتو پہلے آ ہستہ آ ہستہ چلتے ہونے قریب جاتا ہوں چونکداس کی والدہ کی آنکھوں پر موتیا آ چکا تھا، جب وہ دیے یاؤں بالکل قریب پہو نچا تو وہ حیران ہوا کہ اس کی والدہ کے اس وقت ہاتھوا مٹھے ہوئے تتھے اور وہ کچھالفاظ کہدر ہی تھی ، گو یا اللہ تعالی ہے دعا ما تگ رہی تھی اس نے جب قریب ہوکر ساتو ماں بیالفاظ کہدری تھی ،اےاللہ!میراخاندان دنیاہے چلا گیا میراایک ہی بیٹا ہے جو میرامحرم ہاللہ!اے بخیریت واپس بہنیادینا تا کدا گرمیری موت آئے تو بھے قبر میں اتار نے والا کوئی تو میرامحرم موجود ہو، مال بید دعا تیں ما نگ رہی ہے اور بیٹا مجھتا ہے کہ ماں مجھے و کھٹا بھی گوارہ نہیں کر بیگی واس نے جب ماں کے بیالفاظ ے اس نے فورا کہا: ای ایس آگیا ہوں ، تو ماں چونک اٹھی ، آواز سنتے ہی ہولی: میرے یٹے ! آ گئے ، تی ای ایس آ گیا ہوں ، ماں کہنے گئی : مٹنے اذرا قریب ہوجانا ، میں تمہاری شكل تو د كيونمين سكتى ، جھے اپنا بوسە بى لينے دو مجھےاپنی جسم کی خوشبوسو تگھنے دو ، پیر مال کی محبت ہوتی ہے،خبر یہ میٹا وو بیار دن وہاں رہا، اللہ کی شان کہ ماں بیارتھی ، چند دنوں ہیں فوت ہوگئی ،اس نے اپنی والدہ کو دفتا یا کفنا یا اوراس ذیبہ داری سے فارغ ہوکر پچھیمر سے کے بعد والين مكة مكرمية تحمايه

### بغيراطلاع گھرآنے کاانجام

امریکہ کے ایک صاحب نے کی سال بعدگھروا پس آنے کا پروگرام بنایا، شیطان نے اس کے ذہن میں میہ تجویز ڈالی کہ اہل خانہ کو اطلاع ند دو، اچپا تک پہنچ کر جیران کرو، چنانچہ انہوں نے جہاز کا ٹکٹ خریدا، دفتر ہے چھٹی لے کر پاکستان پہنچے، اطلاع ندہونے کی وجہ سے استقبال کے لئے تو کوئی نہیں تھا، ان صاحب نے ٹیکسی کرایہ پرلی، چونکہ گھر شہر سے چند کمیل دور تھا اہل خانہ کے لئے تختے تھا تف وغیرہ خرید کر لائے تھے تو سامان کافی زیادہ تھا، انہیں اکیلا دیکھ کر اور سامان کی زیاد تی کو دیکھ کرئیکسی ڈرائیور کی نبیت بدل گئ، چنانچہ ویرانے میں ایک جُرشیکس ذرائیورنے اسکولل کر دیا اور لائی زمین میں فین کر دی، جب کی مینے گرز گئے تو دفتر والوں نے اس کے دوست احباب سے دابطہ کیا کہ فلاں آ وی دفتر سے چھنی کے کر گیا تھا مگر والیان نہیں آیا، دوستوں نے گھر فون کیا، تو امل خاند نے کہ کہ وہ تو کہاں آیا ہی نہیں، تب ایک ہنگامہ کھڑا ہوا، گر'' اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیا جک گئیں کھیت'' کائی کہ وواسلامی آ داب سفر کا خیال کرتے تو اہل خانہ کو نم کی بجائے خوشی نعیب ہوتی۔

## اےعمرٌ! آپ نے تین غلطی کی

سیدنا عمر کی عادت مبارکہ تمی ، رات کوآپ چکر لگائے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے، امیر الموشین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی، چنانچیاآپ ایک مکان کے قریب سے گزرے آپ میں پھھروشی نظر آئی بچھ باتوں کی آواز سٹائی دی، آپ کومسوس ہوا میہاں نامل لائف تمیس ہے۔

Something is Seriously wrong. Somewhere

کہیں ضرور کوئی شکوئی گریڑ ہے، آپ کھڑے ہوکر و کیصتے سوچتے رہے، پھر
اندر ہے کبھی تبقیوں کی آواز آتی، کبھی کسی مرواور عورت کی آواز آتی حتی کہ آپ کی
بھیرت نے بیکہا کدا ندر کوئی گناہ ہور باہے، وروازہ ہندتھ، عمرفاروق نے، ہمیت اسلاک
دلیار کے اور چڑھ گئاہ ہور ہاہوں نے کیا کیا کہ دلیار کے اور چڑھ گئے، جب وہوار کے
اور چڑھ کرانبوں نے گھر کے اندر جی تک کر دیکھا تو ایک مردتھ اور ایک عورت تھی وہ
عورت اس کی بیوی نہیں تھی بکداس عورت کواس نے گنہ ہے لئے رات کوانے پاس بلایا
تھا، تمر فی روق نے جب اس کو دیکھا تو اس کو دور سے کہا اور نا کرنے والے اللہ سے خوف
کر، اللہ سے ذوف میں گئاہ کیا اور آپ نے ایک کو یکھا تو اس نے آگے سے جواب دیا کہا ہمیر
امومنین ایش نے ایک گناہ کیا اور آپ نے تین گناہ کے، پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے

کہا کہ القدرب العزت نے قرآن جمید میں فر مایا ، ولا جسسوا ( تم جسس نہ کرو ) آپ نے جسس کیا اور میرے بندگھر کے اندر بجید و کیھا ، دوسری بات کہ قرآن مجید نے کہا کہ ، واتو الدیوت من ابوابھا ( کہتم گھرول میں ان کے درواز ول سے داخل ہو ) ادرآپ ورواز دل سے داخل ہو ) ادرآپ درواز دل ہے داخل ہو ) ادرآپ بہو تما غیسر بیوت کھ حتی تستانسو او تسلموا علی اهلها ( کرتم بغیرا جازت کے داخل نہ ہوا ورائل خانہ کوسنام کرکے گھر میں داخل ہو ) اورآپ نے اس کے بغیر مجھ سے گفتگو کی ، جب اس نے بہ کہا تو سیدنا عمر کو بھی بیبوا کہ اس نے جو یہ تمن باتیں کی بین بیس تو یہ تی ہی ہو گئی اس کے داخل ہو ) اورآپ نے اس کے بغیر مجھ بیس تو یہ تی ہو یہ کا وعدہ کر نے تو میں اس گناہ کو معان کرنے کا وعدہ کرتے ہو بین اس گناہ کا مرتکب نہیں ہول گا وعدہ کرتے ہو تیں اس گناہ کا مرتکب نہیں ہول گا ، عرش نے کہا تھا تم میری خلطی کو معان کردواور یہ کہہ کر پھر آپ و ہال سے نہیں ہول گا ، عرش نے کہا تھا تھ میری خلطی کو معان کردواور یہ کہہ کر پھر آپ و ہال سے نہیں ہول گا ، عرش نے گئے۔

(مكارم الاخلاق للحركه كلي ا/٣٣٣-الاواكل للعسكري ٢٣٦-حياة ولصحابية ١٣٧٥)

#### شيطان كاشهداورراكه

ایک بزرگ فر ہاتے ہیں کہ بیں نے ایک مرتبہ شیطان کو ویکھا، اس کے پاس
وو چیز سے تھیں، میں نے اس سے نہا کدا سے بدمعاش! بیکیا دو چیز میں لئے بھرتا ہے؟ کہنے
لگا کہ ایک بوآل میں شہد ہے اور ایک چیز میں راکھ ہے، میں نے کہا کہ بھجے اس کی کیا
ضرورت پڑگئی؟ کمنے لگا کہ جولوگ فیست کرتے ہیں ان کے ہونؤں پرشہدلگا تا ہوں تو ان
وفیست کرنے میں حروات ہے، سیگر جے ہیں فیست کرتے رہتے ہیں، تو جس بھی محفل
میں فیست ہورہی ہوآ ہے ہی سوچا کریں کداب اس وقت شیطان ہمارے ہونؤں پرشمدلگا
رہے، اور ہمیں فیست کرنا ہوا اچھا لگ رہا ہے، میں نے کہا کہا تچھا داکھ کس لئے لئے کچھ
رہے ہو؟ تو اس نے کہا: اس داکھ و میں میتم کے چیزے پیل ویتا ہوں تو دیکھنے والے اسکو

حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر ہے نہیں دیکھتے اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہوجاتے ہیں .... لہندا کسی میٹیم کو حقارت سے نددیکھیں، بلکہ محبت وشفقت کے ساتھ دیکھیں۔

#### يورپ ميں بچوں کا برتاؤ

چنانچہ ایک مرتبہ امریکہ میں ہم سفر کررہے تھے، ایک بوڑھی خاتون قریب آئی اور یو چھے لگی : کیا آب مسلمان ہیں ؟ جواب دیا: تی باب، اس نے کہا: میں نے سامسلمان ا ہے وعدے میں بڑے کیے ہوتے ہیں ،ہم نے کہا: کہ بالکل آپ نے تھیج بات سی ،اس نے کہا: پھرآپ بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کریں، میں نے کہا کہ بھی کیوں وعدہ کریں؟ اس نے کہا: بس آپ میرے ساتھ وعدہ کریں ، پوچھا کیا جا ہتی ہو؟ اس نے جواب دیا: میں پوزهی عورت ہوں، میرے میٹے بھی ہیں اور بینیال بھی ہیں، مگر ووسب جوان ہو پیکے، اب مسی کے بات اتن فرصت نیس کدوہ مجھے دن میں ایک منت کے لئے ملنے آ جائے، میں اینے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، اور تنہائی کی وحشت سے ننگ آگئی ہوں، یوں لگتا ہے کہ وہنی مریضہ بن جاؤں گئی سمارا دن میں گھر کی دیواروں کو کئی رہتی ہوں ،کوئی جھےفون کرنے والا نہیں ہوتا ، کوئی میرا حال ہو چینے والانہیں ہوتا ، میں کھاؤں نہ کھاؤں ، رات کونمیز آ کے یا نہ آئے ،جیول بامرول ،میرے ساتھ کی کوکن دلچین نہیں، مجھے زندگی کا کوئی مقصہ تظر نہیں آ ر ماء آب ایک کام کریں کہ جہال کہیں بھی ہوں دن میں ایک منٹ کے نئے مجھے ٹیدیفون کر کے صرف انتابع چیدلیا کریں کہ آپ خیریت ہے ہیں ہمیلغون کا بل میں ادا کروں گی مگراس کا فا کدہ بیہوگا کہ سارادن انتظارتو ربیگا نا کہ <u>مجھے ایک بندے کے کال آئیگ</u>ا، اس دن احساس ہوا کہ یا اللہ دین اسلام ہے ہٹ کرجولوگ رتد گیاں گزار رہے ہیں، ووکتنی مصیبت میں گرفتار ہیں۔



### اطاعت نبوی کی حیرت انگیزمثال

ایک مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کررہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تو پہلے ہی سے اداس تھی، کی سالوں سے بیت اللہ شریف کا حواف اللہ شریف کے سیاس اللہ شریف کے جوئے تھے، نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرا می اللہ کا نیچر کے میں اللہ علیہ وسلی اللہ کی بیاری کرئی، چنا نیچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ملہ کرمہ کی طرف روانہ ہوگئے اور صحابہ کرا می آپ کے ساتھ چلتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اتھارہ میں دور صدیب سے مقام پر قیام قرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور جود وسو (۲۰۰۰) صحابہ موجود وسے۔

ادھرے قریش مکہ کو پہتہ جالاتوانہوں نے کہا کہ اگروہ اس طرح آگئے تو ہاری چودھراہٹ تو ختم ہوجا نگی ... بینا ک بھی ہوئی جیب چیز ہے، جو کہتے ہیں کہ ہاری ناک کا مستہ ہے تو اللہ تعالی ان کی ناک کوموم کی ناک بناویتے ہیں ، اوراللہ تعالی اسے نیچا کرے دکھاتے ہیں .... چنانچہ قرایش مکہ نے کہا: کہ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ وہ استے آ راام ہے تاکمیں اور تمرہ کرکے چنے جا کمی، لبذا فیصلہ ہوا کہ اپنے بندوں کوا کے پاس جمیحو اوران کود ہیں روکو۔

نی صلی اللہ علیہ وسم نے عثان غنی کو جیجا کہ وہ جا کر قریش مکہ سے بات کریں کہ ہم لڑنے کے لئے نئیس آئے ہم جنگ نہیں جا ہتے ، ملکہ ہم ایک عبادت کرنا جا ہتے ہیں ، آپ لوگ مہر یائی کریں اور ہمیں عبادت کرتے ویں ایکن انہوں نے یہ بات مانے سے انکار کردیا ، اس گفت وشنید میں انہیں کئی دن لگ گئے ، اس دوران میں انہوں نے معفرت عثان غمی سے کہا کہ اگر آپ طواف کرنا جائے ہیں تو آپ کرلیں ،ہم آپ کوئیس رو کتے ، انہوں نے کہا کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میرے آ قاتو وہاں حدید بیسے میں بیٹھے رہیں اور میں یہاں طواف کرلوں ۔

است میں خبر مشہور ہوگئی کہ حضرت عمّان خی کوشہید کردیا گیا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دب العزت کے تعم پر صحابہ کرام "سے بیعت لین شروع کردی ، کہ اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے اوران کوسیق سکھا کیں گے ، اس بیعت کو ، بیعت رضوان ، کہا جاتا ہے ، و بال کیکر کا ایک درخت تھا ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نبیج بیش کر سے بیعت کی ، سب سے پہلے حضرت سائ آگے برھے ، پھرعبداللہ بن عمر اور پھر باتی صحابہ نے بیعت کی ، صحابہ کرام " وہنی طور پر بوری مرح تیار ہو گئے کہ اب ہم نے آگے بردھنا ہے اور قریش مکہ کے ساتھ نمٹنا ہے۔ طرح تیار ہو گئے کہ اب ہم نے آگے بردھنا ہے اور قریش مکہ کے ساتھ نمٹنا ہے۔

جب کا فرول کواس بیعت کاییۃ چلا توانہوں نے سہیل بن عمروکوآپ صلی اللہ علیہ وکم کے پاس بھیجا، وہ ایسا بندہ تھا جو بڑا باتونی اور بچھدار شم کا آ دمی تھا، وہ باوشا ہوں کے در بار میں آتا جاتا تھا ، اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا ، وہ بات کا دھنی آ دمی تھا اور حالات کی جمینے کرنا جانیا تھا ، پہلے اور بھی چند نوگ آئے تھے ، لیکن ان کے ساتھ بات آئے نہ بڑھ تھی ، جب سہیل آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اب سہیل آیا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اب سہیل آیا ہے ، چنانچہ اب سہولت ہو جائیگ ، بالآ فرنجی صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل کے در میان چند شرائط طے یا گئیں ، مثال کے طور پر یہ

ہ اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کئے بغیر واپس چلے جا کیں اورا گلے سال آئیں تو ہم ان کوعمرہ کرتے کی اجازت دے دیں گئے۔

کے آخریش مکہ کا کوئی آ دمی اگر بھاگ کرسلمان ہوجائیگا تو وہ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے اور جوسلمانوں میں سے بھاگ کر کا فر ہوجائیگا اس کو واپس نہیں کیا جائیگا۔ میشرانطاصحابہ کرام گئی تبھوسے بالانز تھیں، محابہ کرام ؓ اپنی ایمانی غیرت کی وجہ ہے۔ اس مون ﷺ میں تنتنے کہ ہم ان کئے ساتھ انتا دب کر کیوں سکتے کریں ، میدذ راہمارے ساتھ لڑا کی تو کر کے دیکھیں۔

#### نہ تحفیر اٹھیگا نہ کموار ان ہے بیاز ومیرے آزمائے ہوئے ہیں

ہم نے بدرواحد بیں ان پر ہاتھ کھولا ہوا ہے ،ہمیں ان سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرا نظریر آ ماد ہ ہو گئے ۔

معاہدہ لکھنے والے حضرت علی ہتے، جب انہوں نے شروع میں ہم الڈلکھی تو اس
پر سہیل نے اعتراض کیا کہ ... ب است میک السلھ ہے ۔۔۔ کھیں، خیرانہوں نے بھی لکھرد یا،
اس کے بعد حضرت علی ہے بید تکھا کہ یہ محدرسول الڈھلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مامین ایک معاہدہ ہے، اس براس لیتے تو بھر
ایک معاہدہ ہے، اس براس نے بھر پھٹراؤالا، وہ کہنے لگا: اگر ہم ان کورسول مان لیتے تو بھر
جھڑا ہی نہیں تھا، وسلے محدرسول اللہ کے بجائے محمہ بن عبداللہ تکھیں، نبی سلی اللہ علیہ وسلم فیلہ وسلم کے فرمایا جھوا ہے، اب حضرت علی ہی کے لیے بیکام بردامشکل تھا
کے فرمایا جلوا لیے بی لکھ و وجھے یہ کہدرہا ہے، اب حضرت علی ہے۔ کیا میراول کے محبت چیز بی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک نہیں مورت جانی ایک بھی مانت کہ بین مانت کہ بین اپنی ایک بین صورت حال بیش آئی اور ایسا کراو، ایک ایس وقت آئیگا کہ تمہارے ساتھ بھی یالکل میں صورت حال بیش آئیگی اور ایسا کراو، ایک ایس وقت آئیگا کہ تمہارے ساتھ بھی یالکل میں صورت حال بیش آئیگی اور تمہیں بھی اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا افظ کا شاہر نیگا (ہو بہو دہی بات ان کے ساتھ کھی ۔۔ کے ساتھ کھی اللہ علیہ بین ساتھ جنگ

جب بیرمعابدہ لکھ دیا گیا تواہتے میں سہیل کا اپنا بیٹا ابوجندل وہاں آپہنچا سپیل نے اس کواپنے گھر کے اندر باندھا ہوا تھا ، اس کووہ مارا بیٹا کرتا تھا ، جب اس کو پیتہ چلا کہ مسلمان اسنے قریب ہیں تو وہ کمی طرح جیپ چھپا کرمسلمانوں کے پاس آگیا، وہ نو جوان تھا، اس کے پاؤں میں اب بھی ہیز یال تھیں، جیسے ہی ابو جندل وہاں پہنچا، سمیل کہنے لگا، اگر چدا بھی ہمارے معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے، طے تو ہو گئے ہیں، لہذ اہمیں ابو جندل واپس کرو، نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سمیل میری بات مان اور ابو جندل کو میرے پاس رہنے دو، اس نے کہا: کیم ہم معاہدہ ہی نہیں کرتے ۔

اب یبال ایک میق ہے کہ بعض اوقات بڑے فاکدے کی خاطر چیونے نقصان کو برداشت کرلیا جاتا ہے، بیلے آگر کپڑے کو برداشت کرلیا جاتا ہے، بیزندگی کے اصول اور کلیات میں سے بھی ہے، بیلے آگر کپڑے کی مارکیٹ میں آدمی لوہے کی بھٹی بنادے، جسمیں خوب دھوال ہوتا ہواور لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہوتو حکومت کو اختیار ہوگا کہ وہ اس بھٹی کوزیردتی بند کردا کیں کیونکہ اس میں دوسروں کا نقصان ہے۔

اب سہیل کے کہتے پر نمی صلی اللہ عنیہ وسلم ابوجندل کو واپس کرنے پر آمادہ ہوگئے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمادگی کا ظہار کیا تو سہیل اٹھا اور اس نے مسلمانوں کے
سامنے ابوجندل کو مارنا شروع کردیا، وہ تھیٹر مارتار ہا اور ابوجندل رونار ہا، کیا آپ سوچ سکتے
ہیں کہاس وفت صحابہ کرام گی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، ان کے لئے بہت بڑی آز مائش تھی۔
اس واقعہ سے صحابہ کرام کے ول استے دکھی ہوئے کہ سیدنا عمر نی صلی اللہ علیہ وسلم اہم اتنا وب
کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گئے، اے اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم اہم اتنا وب
کران سے کیول محابدہ کررہے ہیں؟ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا، "انسی و صول اللہ و لسب اعصی و ھو ناصوی " ( میں اللہ کارسول ہول، میں
فرمایا، "انسی و صول اللہ و لسب اعصی و ھو ناصوی " ( میں اللہ کارسول ہول، میں
اللہ کی نافر مائی نہیں کرسکتا اور وہ ہمرا مددگار ہے ) حضرت عمر "یہ جواب من کر خاموش ہوگئے،
تجرسید ناصد بی آگر کے پاس آ نے اور ان سے بھی یہی بات کی ،ابو کمر! ہم اتنا وب کر کیول
صلح کررہے ہیں؟ صدیق آگر نے فرمایا: عمر! کیاتم جانے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
صلح کررہے ہیں؟ صدیق آگر نے فرمایا: عمر! کیاتم جانے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے

رسول بين؟ جواب ديا جي بإل.

سوچ کی وحدت دیکھئے کہ جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا تھا ، ہو بہووہی جواب صدیق اکبرنے دیا... چنانچہ حضرت عمرٌ خاموش ہوگئے۔

ایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام گوفر مایا کہتم جوقر پانی کے جانور لائے شخصان کوقر بان کرووا درا ہے احرام اتارلو، اللہ کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کرا پنے خیمے میں تشریف لے گئے ، کتنا مشکل کام تھا…!!!صحابہ جیران تھے، یہ بات ان کی مجھ میں نہیں آر بی تھی ان کے دل آ مادہ ہی نہیں ہور ہے تھے، ان کورہ رہ کریہ سوچ آ تی کہاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا اور پھر ہم اتنا قریب آ نے کے با وجود احرام اتارکروالیس طبے جا کیں ۔

حضرت ام الموتین ام سلم " ہیں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں،
جب نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نیسے میں تشریف لائے اوران کوصورت حال بتائی کہ یہ میں
نے انہیں کہا کہ قربانی کریں اور یہ انجی کسی سوچ میں بیٹھے ہیں، اب ام الموتین حضرت ام
سلمہ " نے ایک بہت ہی اچھا مشورہ دیا، انہوں نے کہا :اے اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم
الن کے دل میں عمرہ کرنے کا اتناشوق ہے کہان کے دل آ مادہ نہیں ہورہے ہیں، آپ باہر
تشریف لے جا کیں، ان کے سامنے اپنے جانور کو قربان کر کے احرام اتارہ و بیخ ، جو آپ
کریں گے میسب وہ می کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کا مشورہ لیند آ گیا، چنانچہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جانور ذیخ کیا اور احرام اتارا تو صحابہ کرام " نے بھی نبی صلی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جانور ذیخ کیا اور احرام اتارا تو صحابہ کرام " نے بھی نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کو کھے کرائ طرح کیا۔

صحابہ کرائم نے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوبیہ بات مانی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالٰ نے ان کومطاع بنادیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

"اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم"

(میرے صحابہ ستاروں کے مائند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کروگ بدایت

یا جاؤگ )

( بخاری شریف ۲۵۲۹ - وکروش الانفسیه ۵۳/۵۳ - ۱۵۳/۵۳ - ۱۰ تاریخ الاساع -۱۳/۶ - سیل الهدی ۵۲/۵ - وکروش المخترم ۲۰۰ - اسی ۱۲۱

### جذبئه جهادشوق عبادت كى حيرت انگيز مثال

علامہ ماقریؓ نے بدواقعہ لکھاہے، فرماتے ہیں: رومیوں نے چندمسلمان عورتوں کوگرفنار کرلیا ، ہارون رشید کا زمانہ تھا ، ہارون رشید نے لوگوں سے کہا کہ ۔ آپ لوگوں کو تیار سیجے تا کہ ہم فوج تیار کر کے ان پر حملہ کریں ، ایک عالم نے جہاد کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں نگلوء اپنی جانوں کواپنے مالوں کواللہ کے راستے میں پیش کرو ، وہ کہتے ہیں جب میں نے لوگوں کوانلہ کے راہتے میں جہاد کی ترغیب دی تواس کے بعد اپنے گھر کی طرف آنے لگا ، راہتے میں ایک جوان لڑک وانتظار کرتے دیکھا ، میں اس کے قریب ہے گزرنے لگا ،توانے مجھےا بی طرف کوئی بات کرنے کے لئے متوجہ کیا ، میں سمجھا کہ شایداس کی نیت ٹھیکنبیں تو میں اس ہے آ گے گز رنے لگا وہ لڑک کہنے نگی کہ نیا نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کی بات ہی نہیں سنتے ؟ تو پھر میں رک گیا کہ یہ بچی تجھا حچی بات کرنا جاہتی ہے ، میں نے کہا بنی! آپ مجھے کیا کہنا جائتی ہو؟ اس نے کہا کہ آپ بی نے جہاد کے لئے ترغیب دی ہے میں نے کہا: ہاں ،اس نے کہا: میری طرف ہے رید تقعہ لے لیس اور ریھیا! لے لیس جہاد کے لئے ، میں نے جب رقعہ لے کر ہز ھا ،تو رقعہ پرنکھا ہوا تھا کہ ہیں ا کیلی گھر میں ہوں ، جہاد کے لئے خودتو نکل نبیں عمّق ، گمر میرے سر کے بال کا فی لیے ہیں ، میں نے ایپنے سرکے بیخوبصورت بال کاٹ کراس تھلے میں ڈال دیئے جیں ، ان بالوں ہے کسی ایسے گھوڑ ہے کی لگام بنا لیجئے جواللہ کے راہتے میں نگل چکا ہو،وو کہتے ہیں: میں حیران ہوگیا کہ

عورت میں جہاد کا اتناجذ بدکرا ہے سرکے بال کاٹ کردے دیے اس گھوڑے کے لئے جو اللہ کے دائے میں لکل چکا ہو۔

#### گلىتان مۇمنات ۱۸

## سنت یمک کی انوکھی مثال

ایک تماب میں تو عجیب بات پڑھی، حضرت مجد دالف ٹائی فر مایا کرتے تھے:

''جو میرے بس میں سنتیں تھیں، میں نے اس پڑٹل کرلیاء ایک سنت کو پورا کرنے کی تمنائقی، وہ کیا؟ سید تاحسین تھوٹے تھے، ان کو نبی علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گئے ہوگئے، اللہ علیہ وسلم کے کپڑے گئے ہوگئے، چنانچ فرماتے تھے کہ اللہ نے بیٹی تو وی ہے، گرنو اسٹیس ہے، بڑی تمنائقی کہ میں بھی اسے دائلہ تا اور میرے بھی کپڑے گئے ہوئے ، مگر نو اسٹیس ہے، بڑی تمنائقی کہ میں بھی اسے الله اور میرے بھی کپڑے گئے ہوئے ، مگر نو اسٹیس ہوا، چنانچ نفیص فرمائی: اگر میرے مرنے کے بعد اللہ تعالی میری بٹی کو بینا عطاکر ہے تو اس بچے کو میری قبر پر بٹھا دیا جائے، میں اس کیا کہ وہ وہ بال پر بیشا ہے کردے'۔

### حضرت ابن عمرٌ كاجذبَهُ مل

التھ حضرت عبداللہ بن عرشواری پر ہیں، فاصلہ ملے ہورہا ہے، سواری کھڑی کرتے ہیں۔ کھڑی کرتے ہیں ایک درخت کے نیج جا کر ہیٹھتے ہیں، بھراٹھ کرتے ہیں اور سفر شروع کر ویتے ہیں، ایک درخت کے نیج جا کر ہیٹھتے ہیں، بھراٹھ کرتے ہیں اور سفر شروع کر ویتے ہیں، پوچھنے والے نے کہا: حضرت! جب قضائے حاجت کی ضرورت نہیں تھی تو پھررکے کیوں؟ وقت کیوں لگایا؟ جواب میں فر مایا شی نے اپنے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کود کھا بمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سواری روکی تھی اور یہاں بیٹھ کر فارغ ہوئے ہیں وہی کر فارغ ہوئے تھے، اگر چہ جمعے حاجت در چیش نہیں تھی، لیکن میرا جی چاہا کہ میں وہی کروں جومیرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔

ہے۔ ریسنت سے محبت ، ذرا حضرت حذیفہ ؓ سے ابو چھتے ، جنہوں نے اہل فارس نفا:

اً أَتَّوْكُ مُسَّةً حَبِيْبِي لِهِؤُ لاَءِ الْمُحْمَقَاءِ ان احقول اورروش خيالول كي وجهت شرابين محبوب سلى اللّه عليه وَللم كي سنت كو رك كردول -

اصلاحي واقعات ١١٠

### ہیرا توٹے تو ٹوٹے مگر.....

جیں ایک دن بادشاہ سلامت نے سوجا کہ لوگ ایاز براعتر اض کرتے ہیں میں ذراان لوگوں کا امتحان لیتا ہوں، جنانجہ اس نے خزانہ ہے ایک ہیرا،موتی منگا یا اور ہضوڑ ا بھی مثلوا ما اور سب کوکہا کہ دیکھوآج میں آپ لوگوں کی ذبانت کا امتحان لونگا، ہربندہ بڑا محاط ہو گیز، بادشاہ نے وہ ہیرا نکالا اور پہلے کو دیا کہ اسکوتو ژو، اس نے کہایا دشاہ سلامت! ا تناقیتی ہمرا تو ژس؟ اس ہے بہت نقصان ہوجائے گا ،تو یا دشاہ نے لےلیا اور دوسرے کو دے دیا، دوسرے نے بھی ہی کہا، بادشاہ سلامت ا تنافیتی ہیرا، اس کو کیسے توڑیں گے؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے لے لیا، تیسرے کو دیا جتی کدسب یمی جواب دیتے رہے، کسی نے ہیرے کوئیس توڑاء جب بادشاہ نے ایاز کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا ہمرا توڑ و، ایاز نے ز مین بررکھااورایک ہتھوڑا مارکر اسکے نکڑے کردئے ،سارے لوگ جیران ،ارے جاہل ، تم عقل ، ہے بچھانسان ،اتٹا ہزانقصان کردیا ،اباس کو بادشاہ کی ڈانٹ پڑے گی ، بادشاہ خاموش تفا بھوڑی دیر کے بعد اس نے ایاز ہے یو جھا کہ ایازتم نے ہیرا توڑ ویا؟ ایاز نے جواب دیا، ہاں اور کہا بادشاہ سلامت! میرے سامنے دویا تیں تھیں، جب آپ نے فرمایا كه بير \_ كوتو زو،اب يا تويين بير \_ كوتو زنا يا بين آب كے تھم كوتو زنا ،ميرى نظرين آب

کا عظم زیاد وقیتی تھا اللئے میں نے ہیرے کوتو ژویا اور آپ کے عظم پڑھل کرلیا ،اس پر بادشاہ خوش ہوااوراس کی عقل کی داددی۔

حكايات روى ١٩١- وصلاحي واقعات ١٣٦

## كاش ايخ رب ك حكم كود كيهة

ایک آدمی کواللہ تعالی نے بیٹادیا ، پچھ براہ وگیا توان کے بہاں ایک اللہ والے آئے ، بیان نے بیٹی کوان کے پاس کے بات اللہ والے چیزشی ، نہوں نے بیٹے کوان کے پاس کے بیٹے کا کرکیا ، ان بزرگ کے پاس کھانے کے لئے بیٹی چیزشی ، نہوں نے بچول کو پیش کی تو بچے نے اٹکار کیا ، انہوں نے دوبارہ دی ، بچے نے اپنے آبا کی طرف د کھتے ہوئے بھرا تکار کیا ، جب بیٹے نے الیا کیا تو ان بزرگ کی آتھوں میں سے آنوا گئے ، واللہ کو برامحسوس ہوا ، کہنے گئے حضرت یہ بچہ ہے آپ محسوس نہ کریں ، بھراس نے نہچ کو کہا بیٹا لے لو ، بیٹے نے لی اس نے پوچھا حضرت ! آپ کی آتھوں میں آنسو کیوں آئے ؟ کہنے گئے کہ بچھے یہ خیال آ یا کہ یہ بچھوٹا سا بچہ ہے کیکن اس کے اندر باپ کی اتی اطفاعت ہے باوجو دو شخصی رغبت کے جب تک باپ نے اشارہ نہیں کیا اس وقت تک اس نے میشی چیز کی طرف د کھا بھی نہیں ، جب کہ میں تو آئی بردی مرکو بہو بھی کر بھی چھوٹے بچے نے میشی چیز کی طرف د کھی جو نے بیک کی طرح بھی نہ ہوا ، ہم لوگ جوگی بازار میں پھرتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی تو نیل بیلی کی طرح بھی نے کہ بجائے اپنے دب کی طرف د کھنے کہ بجائے اپنے دب کی طرف د کھنے کہ بجائے اپنے دب کی طرف و کھو کے کہ بھر بھر کی بھر کے کہ بھر کے کہ بھر کی کھر کے کہ بھر کی کھر کے کہ بھر کے کہ بھر کی کھر کے کہ بھر کے کہ بھر کی بھر کے کہ بھر کی کھر کے کہ بھر کی کھر کے کہ بھر کی کھر کے کہ بھر کے کھر کی کھر کے کہ بھر کی بھر کے کہ بھر کی کھر کے کھر کے کہ بھر کی کہ بھر کھر کے کھر کے کہ بھر کی کھر کے کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے

## ایک اشکال کا حیران کن جواب

ذوالنون مصریؓ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے میں ،وہ ایک مرتبہ اپنے دوستول کوفرمانے گئے:

'' تم کیا سمجھتے ہواس شخص کے بارے میں جس کی مرضی ہے دنیا کا کارو بارچل

. با ہے؟''

جب انہوں نے یہ بات کی تو لوگ بڑے جیران ہوئے کہ بیتو بڑے مختاط بزرگ تھے، ایسا کلام بھی نہیں کرتے تھے، آج انہوں نے کیسی بات کر دی، چنا نچہ انہوں نے کہا: حضرت ! آپ کے اس کلام میں پچھے گہرائی نظر آتی ہے، مہر بانی فرما کر سمجھا و بیچے، چنا نچہ پھر حضرت نے فرمایا:

'' ویکھوا ہر کام اللہ کی مرضی ہے چاتا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کردیا ہے، اب گویا ہر کام میر کی مرضی سے چل رہا ہے''۔ اصلامی واقعات ۱۵۱

### اینے آپ کوخدا کے حوالے تو سیجئے

رابعہ بھر بیاللہ کی ایک نیک بندی تھیں ، ایک چھوٹا سا کمرہ عبادت کے لئے بناہوا تھا، وہیں رہتی تھیں ، لیک چھوٹا سا کمرہ عبادت کے لئے بناہوا تھا، وہیں رہتی تھیں ، لیک مرتبدو پہرکوآ رام کررہی تھیں کہ ایک چورآ گیا ، اس نے ادھرادھر ویکھا اور کوئی چیز نہ لی تو ایک چارا تھائی تھائی ہے اور اٹھائی تو آئک میں جھک کے چورا تھائی تو آئک ہورا تھائی تھائی ہور تھا گیا ، بینائی چلی گئی ، راستہ نظر ہی تہیں آتا ، اس نے گھرا کر چاور وہی تھیں بھی جو در تھیں تھی بینائی لوٹ آئی ، تو وہ بھاگ کے نظنے نگا ، آواز آئی کے آئے دوست آگر سویا ہوا ہو ، دوسرا دوست جاگتا ہے ، یہاں چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تم کے وادر کو لے کر جاسکتے ہو۔

ہم اپنے آپ کواللہ کے حوالے کرکے تو دیکھیں ، مسئلہ بنہ ہے ، جب احکام خداوندی کو تو ژبتے ہیں ،سنٹ رسول صلی اللہ علیہ دسلم کو چھوڑتے ہیں پھر اللہ ہے امیدیں لگاتے ہیں کہ اللہ بماری مدوفر مائیگا ، جو ہمارے کرنے کا کام میں وہ ہم کریں اور پھر ویکھیں کہاللہ اپنی رحمتوں کی کیسی بارش فرما تا ہے۔

تَذِكْرةَ الأولياءَ ٣٠- جامع كرامات اولي ٢٩/٢٠

### ہرا یک کوراضی کرناممکن نہیں

ایک باب این بینے کے ساتھ کہیں جانے لگاءان کے پاس ایک گدھا تھا باپ گدھے پرآگے بینے گیا اوراس نے اپنے بیٹے کو پیچھے بٹھالیا، جب ایک آباد کی ہے گزرے تولوگوں نے ویکھ کرکہا: دیکھو، گدھا بے جارہ ایک ہاوراس پر دوبندول نے سواری کی ہوئی ہے، جب اس آ دمی نے بیہ بات می تو اس نے دل میں سوچا کدلوگ اس بات کومسوں كرر ب بي تويس بي كويتي اتارديتا مول، چناني اس في مج كويني اتارديا، آ ك كيا تو لوگوں نے دیکی کرکہا، انداز ہ کروکہ خوداو پر ہیٹھا ہے اور چھوٹے سے بیچے کو پیدل جلار ہا ہے، اس نے بیس کر کہا کہ میں بیچے کواو پر بٹھا دیتا ہوں اورخود بیدل چل لیتا ہوں ،اب اس نے بیچے کواو پر بٹھادیا اورخود پیدل جلنا شروع کردیا بمبی نے دیکھا تو کہا:اس کا حال دیکھو کہ گرھے ہے ایک چھونے ہے بجے کو بٹھایا ہوا ہے اورخود پیدل چل رہا ہے ،وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں ، یا لآخر اس نے فیصلہ کیا کہ گھرھے پر نیٹھتے ہی ٹیٹیں ، اب باب ہے نے پیدل چلنا شروع کرد ہا،کسی نے دیکھا تو کہا: یہ بڑے بے وقوف ہیں ، یاس گلاھا بھی ہےاور پھر بھی پیدل چل رہے ہیں،اب وہ اور زیادہ پریشان ہوا کہ کریں تو کیا کریں، پھرا ہے ذہن میں خیال آیا کہ ہم گد ھے کواٹھا لیتے ہیں، چنانچہ جب وہ گدھے کواٹھانے لگے تو گدھے نے بھی ان کودولتیاں ماریں اوراوپر سے نوٹوں نے کہا: قررا اس بندے کا حال و کیھو کہ گدھے ٹوسر پراٹھانے کی ٹوشش کرر ہاہے، آخر میں انہوں نے بیکہا کہ چی بات تو سیہ ے کہ ہم بندول کو بھی راضی کر ہی نبیں سکتے۔

### دوصحابة كى درخشنده مثال

و صحابہ کا مذہ نیشیا ہیں آئے ،انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی ،کوئی وعظ نہیں کیا ،کوئی ورس قر مہن نہیں دیا ، فقط دکان کھوئی ،ان کی دکانداری کود کچھ کر بورا ملک مسلمان ہو گہا ، ا سے اصوبوں کے ساتھ دکا نداری کی کہ لوگ ان کی دکان سے خریداری کرنا پہند کرتے تھے ، گر لوگ و کیجتے ہے ، گر لوگ و کیجتے کہ ، گر لوگ و کیجتے ہے ، گر لوگ و کیجتے ہے ، گر لوگ و کیجتے ہے ، گا بہک کھڑے ہوتے ہیں ، لور آپ و کان بند کر و سے ہیں ، کیا وجہ ہے ؟ وہ کہتے کہ اس وقت میں ، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں ، پھر لو چھتے ، جی ! آپ چھٹی کیوں کرتے ہیں ، بھر اپنے ہیں ، جی ! آپ چھٹی کیوں کرتے ہیں ، بھر اپنے ہیں ، جی ! آپ چھٹی کیوں کرتے ہیں ، بھر اپنے ہیں ، کہا : اپنے اللہ کا نداری کے یہ اصول وضوا بطر ہمیں ، کا نداری کے یہ اصول وضوا بطر ہمیں ، ہماں کا لند نانے و کہنے گئے کہا گر انہوں نے آپ و کھا کے تھو آپ ہمیں بھی سکھا کر انہوں نے آپ و کھا کے تھو آپ ہمیں بھی سکھا کر ایس جیسا بنا لیجئے سبحان اللہ !

### حضرت یوسف سے بوڑھی عورت کی محبت

حضرت بوسف عليه السلام کی خريداری کے لئے ایک بوزھی مورت ' دھا گے کی انی ''
ہے کر چل پڑی تھی، سی نے پوچھا کہ امان تم کہاں جارہی ہو؟ کہنے تن بوسف کو خرید نے
جاری ہوں ،اس نے کہا امال! ان کو خرید نے کے لئے تو ہڑے بڑے ہیں، تو یوسف کو کیسے خرید
وقت کے بڑے ہرے ہڑے تو اب آئے ہوئے ہیں، امراء آئے ہوئے ہیں، تو یوسف کو کیسے خرید
سکے گی، کہنے تن کہ میرادل بھی جانت ہے کہ یوسف کو ہیں خرید نہیں سکول گی، لیکن ہر سے دل
میں ایک بات ہے، دہ کہنے لگا کوئی بات ؟ کہنے گی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت
میں سکے کہ میرے یوسف کو خرید نے والے کہاں ہیں تو ہیں، بھی یوسف کے فریداروں میں
شامل ہو سکوں گی، ای طرح میرے دوستوا جب اللہ جل شانہ کے سامنے ہمارے سلف
صالحین اپنی زندگی کی اتی اتی عباوتیں چیش کریں گے قو ہم زندگی کا ایک میدن ہی ہیش کردیں کہ
سالیت اور چھیت کر سکے ایک مہینہ کوشش کی تنی اوری کو آبول فرد ہے۔

(تفسير بروح البيان المنه اسورة المقرقة ٨٦٣)

### نیکی کی خوشبو

..... بیش الحدیث مولانا ذکر یا نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے کہ ایک آدی
رات کوسونے سے پہلے روز اند درود شریف پڑھا کرتا تھا، ایک رات خواب میں اسے نبی
علیہ الصلو قوالسلام کی زیارت نصیب ہوئی ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا، اپنا مند میرے قریب کروجس ہے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں اس کا بوسہ لینا جا ہتا
ہوں ، اس نے اپنا رضار نبی علیہ الصلو قو والسلام کے قریب کردیا ، چنا نچہ اللہ کے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چبرے کا بوسہ لیا اور اس کی آ کھکل گئی، جیسے ہی آ کھکلی پورا
گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اس کے بعد آ ٹھودن تک اس کے رضار سے مشک کی
خوشبور آتی رہی۔

#### فضاك اعمال الم ۵۵

## <sup>ت</sup>پُصلتی برف سے عبرت

ایک بزرگ فرمائے تھے کہ میری ہدایت کا سب ایک برف والا بناء کہنے گئے کہ وہ

کیے؟ کہ میں بازار میں ہے گزرر ہاتھا کہ ایک بندہ تھا جو برف بیٹیا تھا، تو موسم فررا ابرآ لودسا

ہوگیا اور برف لینے والے گا کہ فررا تھوڑے تھے، تو کہنے لگے میں نے اسے دیکھا وہ بڑا

پریشان سا کھڑا ہے، آنے جانے والے لوگول کے چیرے دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی

بھی برف فرید نے والانہیں، تو جب بچھ دیروہ اس طرح کھڑار ہاتورہ نسکا اوراس نے او ٹی 

آواز ہے کہا کہ لوگو! رحم کرواس شخص پرجس کا سرمایہ پکھل رہا ہے، بقو وہ کہتے ہیں کہ اس

فقرے کوئ کرمیرے ول میں احساس ہوا کہ اگراسکا سرمایہ پکھل رہا ہے اوراس کو اتن فکر گل

#### روشندان بنانے کی نبیت

ایک بزرگ تھے،ان کے ایک شاگرونے ان کو ایک مرتبدا ہے گھر دعا کے لئے بارگ بوت ان کو ایک مرتبدا ہے گھر دعا کے لئے بالا ، وہ تشریف لے گئے ، جب انہوں نے گھر دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت ااس لئے بنایا ہے کہ اس میں سے روشی بھی آ سیگی اور ہوا بھی آ سیگی ، تو حضرت نے اس کو بات سمجھائی اور فرمایا: آپ نے یہ کہا کہ میں نے یہ دوشندان اس لئے بنایا کہ اس سے ہوا بھی آ سیگی ، اگر آپ یہ جواب دیتے کہ میں نے روشندان اس لئے بنایا کہ اس سے بنایا کہ بھی اس میں سے اذان کی آواز آیا کر یکی تو تمہاراروشندان بنانا عبادت بن جاتا، بوااور وشی تو تیت بھی الکہ برعمل میں نیت کو تھیک کرنا ہے۔ بوااور وشی تو تیت بھی کہ میں نیت کو تھیک کرنا ہے۔

# 

مولانا یخی رحمة الله علیه جوحفرت شیخ الحدیث کے والد تھے،ان کا ایک عجیب داقعہ ہے، جب گرمیوں کے موسم میں عصر کے وقت مدرے سے جسٹی ہوتی تھی تو وہ ایک کنویں پر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور طالب علموں کو کہتے کہ میر سے او پر ڈول بجر بجر کے ذالتے جاؤ، بیل سینکڑوں ڈول یانی ڈلواتے ر

حضرت کا ایک ہمسامی تھا، وہ ایک دن کہنے لگا '' 'مولا ٹا! ہمیں تو کہو امراف ہووے، خود کرتے جاؤ'' مینی مولا ٹا! ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ میا سراف اور فضول تر چی ہے اور خود پینکٹر وں ڈول ڈلواتے رہے ہیں، یہ بھی تو امراف ہے، تو وہ چونکہ قریبی بھی تھا اور بے تکلنی بھی تھی ،اس لیے حضرت جواب دیتے تھے: یہ میرے لئے جائز اور تیرے لئے حرام۔ ایک دن منت کرنے لگا: مولا نا! آج تو آپ بید مسئد سمجھا: ی دیں ، تو تجرمولا نا نے اس کو بات سمجھانی اور بو چھا: اچھا! جب تم کنوں پرآتے ہوتو کس نیت ہے آتے ہو؟ اس نے کہا: ہی! نہانے کی نیت ہے آتا ہوں ، فرمایا: پھر تیرے لئے بجی تکم ہے کہ پانچ آ ڈول سے نہا و اور پھر چلے جاؤ ، اس سے زیادہ کرو گے تو اسراف ہوگا ، اس نے بو چھا: آپ کیا کرتے ہیں؟ فر انے لگے: میں تو پہارآ وی ہوں ، اس لئے گری کے موسم میں شنڈک حاصل کرتے کی نیت ہے آتا ہوں ، چنا نچھائی طرح ایک ہزار ڈول بھی ڈال دو تو میرے لئے جائز ہوگا ۔

ا كابرعلاء ويونبند ٨

### متنکھی بھی نیت کے ساتھ

سلف صالحین بر عمل سے پہلے نیت کو درست کرتے تھے، روایت ہے کہ ایک آدمی گھر کی جیت پر بیٹی بال بتارہ تھا کہ اس نے بیوی کو آواز دی کہ میری کھی لانا، بیوی نے پوچھا کہ آئید بھی لے آؤل، وہ تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہا: ہاں! بیوی نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک خاموش کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک نیت کی ساتھ آپ کو کھا تھا، جسب آپ نے آکھے کے متعلق پوچھا تو میری کوئی نیت نہتی، میں نے تو تف کیا تھا، جسب آپ نے آکھے نیت عطافر ہائی۔

عوارف المعارف للسهر وردي الم